

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| قا نو |
|-------|
| اثا   |
| ناثر  |
|       |
| برا   |
|       |
|       |

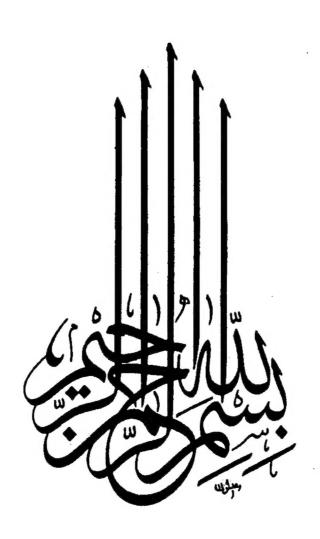

# يبش لفظ

بسم (الله) (الرحس (الرحيم (لحسر الله) ومرال) بحلي بحباوه (الزيق (اصطفي!

بظاہر مکی ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کالم: "آپ کے مسائل اور ان کاحل" کا سفر ۱۹۸م کی ۱۲۰۰۰ء کے روز حضرت اقدس مولانا محمد برسف لدھیانویؒ کی شہادت کے سانحہ کے موقع پر پورا ہوگیا تھا، لیکن چونکہ دنیا بھر میں اس کی بھیلی ہوئی کر نمیں تاحال ماند نہیں پڑیں، اور اس خزانۂ عامرہ کی باقیات اہل محبت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بہنے والے اس بحر بیکراں کی موجوں سے چھلکنے والے آب زلال کا ذخیرہ اب بھی کاغذ وقرطاس کے تالا بوں میں وافر مقدار میں موجود ہے، کچھ کی نشاندہی ہوگئ ہے، جبکہ پچھا بھی تک پردہ اخفا میں ہیں، حضرت شہید کے متعلقین و منتسبین کی خواہش و اصرار تھا کہ ان جواہر باروں، علوم و معارف اور فقہ و تحقیق کے شہ پاروں کو بھی کیجا کر کے امت مسلمہ کے سامنے اللہ حائے۔

چنانچہ یہ کام جس طرح حضرت کی زندگی میں آب و تاب سے جاری تھا، حضرت کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور حضرت کی ہدایت کے مطابق '' آپ کے مسائل' کی دسویں جلد کا کام شروع کردیا گیا، بحداللہ اب اس جلد

کا کام پایئے شخیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی
حضرت شہیدؓ نے خودا پی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہ حیات النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی مالکی کے بارے میں حضرت شہیدؓ کی تحریرات قابل ذکر ہیں،
جبکہ اس کے علاوہ دوسرے وہ مسائل جو حضرتؓ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے شے اور وہ
براہ راست سائلین کے پاس محفوظ شے، یا جن کی نقول محفوظ کرلی گئی تھیں، اس طرح
چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو'' آپ کے مسائل اور ان کا
حل' کی تر تیب کے بعد صفی اقر اُ میں شائع تو ہو گئے گر کتا بی شکل میں نہیں آئے تھے،
یوں یہ جلد بھی نویں جلد کی طرح متفرق مسائل اور عنوانات پر مشتمل ہے۔

انشأ الله جب كتاب كى ترتيب جديد ہوگى تو اس جلد كے وہ مسائل جوعقائد واليمانيات، نماز، روزہ، جج، زكوة اور معاملات سے متعلق ہيں، وہ متعلقہ ابواب ميں درج كرديئے جائيں گے۔خداكرےكہ وہ مبارك گھڑى بھى جلد آ جائےكہ ہم كتاب كى تخ تى اور تحقیق كى تخ تى الدے كى ترتیب پر لانے كى سرے سے فقہى ابواب كى ترتیب پر لانے كى سعادت حاصل كركيں۔

ناسیات ہوگی اگر میں اپنے رفیق محترم مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب کی محنت و کاوش اور عرق ریزی سے قدوین و ترتیب کو نہ سراہوں، اللہ تعالی موصوف محترم کو بہترین جزا۔ یُم خیر عطافر مائیں، علاوہ ازیں مولانا تعیم امجہ سلیمی، برادرم مولانا محمد طیب لدھیانوی، برادرم حافظ عتیق الرحمٰن لدھیانوی اور برادرم عبداللطیف طاہر بھی قابل مبار کباد ہیں کہ ان حضرات کی سعی جملہ سے بیا جلد پاید چمیل کو پینی ، رب کریم ہمارے حضرت شہید اور ہم سب کے لئے اس کتاب کو عدقہ جاریہ بنائے، آبن ۔ مارے حضرت لدھیانوی شہید فاکیائے حضرت لدھیانوی شہید فاکیائے حضرت لدھیانوی شہید فی جمیل خان

ائب براقرأ روط الاطفال

# فهرست

|     | فهرست                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | <i>— )</i> ,                                          |
| ,   |                                                       |
| ۳۱  | ائداربدكا ملك برحل ب                                  |
| (ľ  | پیری مریدی بذات خودمعمودنین                           |
| 10  | ائمه اجتهاد واقعي شارع اور مقنن تبين                  |
| rı  | تقدیرالی کیا ہے؟                                      |
| ۲۳  | مدار حالات و واقعات پر ہے                             |
| ۲۵  | جن لوگوں کا بیدذ بن مو دہ ممراہ ہیں                   |
| 12  | بي برعت فبيس                                          |
| ۳.  | انگار صدیث، انکار دین ہے                              |
| M   | اختلاف رائے کا تھم دوسراہے                            |
| 7   | شريعت كى معرفت چى اعمادعلى السلف                      |
| 20  | یدسی محابنہیں جہالت ہے                                |
| 1-9 | حقوق الله اور حقوق العباد                             |
| ۴.  | كياموت كى موت سے انسان مفت والى ميں شامل نہيں ہو كيا؟ |
| M   | روحِ انسانی                                           |
| ٧٣  | چند، پرند کی روح سے کیا مراو ہے؟                      |

بيذوقيات بي

"تخلقوا باخلاق الله" كا مطلب

| بالم | کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتبر نہیں؟                           |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2    | آلِ رسول كا مصداق                                             |
| ry   | ذات حق کے لئے مفرد وجع کے صیغوں کا استعمال                    |
| 4    | يه عباد الرحمٰن كي صفات ہيں                                   |
| 72   | ڈارون کا نظریہ فی خالق پر جنی ہے                              |
| ٣2   | انسانی وجود کس طرح ہوا؟                                       |
| M    | کیا حدیث کی صحت کے لئے دل کی گواہی کا اعتبار ہے؟              |
| ۵٠   | عذابِ شدید کے درجات                                           |
| ۵٠   | قرآن میں درج دوسرے اقوال کوقرآن کہا جائے گا؟                  |
| ۵۱   | كلام اللي ميس درج مخلوق كا كلام نفسي موكا؟                    |
| ۱۵   | "الصحابة كلهم عدول"كي تشريح                                   |
| ٥٣   | صحابه کرام خجوم مدایت ہیں                                     |
| ۵۳   | سو ُ ادب کی بوآتی ہے                                          |
| ۵۵   | صحابہ کرام ہے بارے میں تاریخی رطب و پابس کونقل کرنا سو اوب ہے |
| ۵۷   | حفرت خفرعلیدالسلام کے جملہ پراشکال                            |
| ۵۸   | ا تنا بری جنت کی حکمت                                         |
| 29   | جنات عے لئے رسول                                              |
| 4.   | حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تمام دنیا کے لئے بعثت         |
| 4+   | کیا قبراطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟                     |
| 41   | حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كےعقد نكاح                       |
| 41   | معجوه شق قمر                                                  |
| 44   | عقبه وممحح ہر اورنمل نہ ہو                                    |

| 44         |                    | تمام علماً کو برا کہنا                          |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۸ř         |                    | بيدالفاظ كلمه كفرين                             |
| 49         |                    | مسلوب الاختيار بركفر كافتوى                     |
| 44 :       |                    | قضا اور دیانت میں فرق                           |
| ۸۳         |                    | کیا شیعہ اسلامی فرقہ ہے؟                        |
| ٨٣         |                    | امام کے نام کے ساتھ''علیہ السلام'' لکھنا        |
| ۸۵         | · A second species | شیعہ اثنا عشری کے پیچیے نماز                    |
| ΛY         |                    | قرآن کریم اور حدیث قدی                          |
| ۸4         | <u>ف</u>           | جعداورشب جعدكومرنے والے كے عذاب ميں تخف         |
| 19         |                    | كشف وكرامات حق ميں                              |
| <b>A9</b>  |                    | کرامت اولیا حق ہے                               |
| 9+         |                    | حضرعت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات               |
| 91         | مكرائى؟            | حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیش کش کیوں مُ |
| 92         |                    | حضرت آدم اور ان کی اولا دیے متعلق سوالات        |
| - 94       |                    | حضرت ابو بكر صديق كى خلافت برحق تقى             |
| 44         |                    | علامابت قيامت                                   |
| <b> ••</b> | •                  | کچواصلاح مفاہیم کے بارے میں                     |
| 277        |                    | ساية اصلى كامنهوم                               |
| 777        |                    | نماز چیوڑنا کا فر کافعل ہے                      |
| 772        |                    | بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہدیجئتے           |
| 772        | •                  | بے نمازی کے دیگر خیر کے کام                     |
| ri v       | •                  | مجدمين نماز جنازه                               |
|            |                    |                                                 |

| rrq | حضورصلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه کس طرح پڑھی گئی؟ |
|-----|--------------------------------------------------------|
| rr• | کون کی مصدلمیرو میں جور<br>گاؤل میں جور                |
| rm  | عورتوں کا جعد اور عیدین میں شرکت                       |
| rmm | اذان ے قبل مروجه صلوة وسلام رامنے كى شرى حيثيت         |
| rra | یول کے زیر پرزگوہ                                      |
| rm  | تعور ی تحور ی کرے زکو ہ اداکرنا                        |
| 112 | انطباع ساتوں چکر میں ہے                                |
| rpa | وزارت فدبى اموركا كمايجه                               |
| rr. | كر سچن بيوى كى نومسلم بهن سے نكاح                      |
| rr. | مرایک سے عمل ل جانے والی ہوی کا تھم                    |
| rri | حطرت سورہ کو طلاق دینے کے ارادہ کی حکمت                |
| rrr | نعرانی عورت سے نکاح                                    |
| rrr | غوته کی رسم                                            |
| rrr | "مجھ پر طال دنیا حرام ہوگی" سے طلاق                    |
| rrr | تين طلاق كانتحم                                        |
| rm  | حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار                       |
| rm  | عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعال جائز ہے             |
| roi | منت ماننا کیول منع ہے؟                                 |
| ror | کعبه کی نیاز                                           |
| ror | کیا نی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟                 |
| ror | اولیاً اللہ کے مزارات پر نذر                           |
| ror | صرف دل میں خیال آنے سے نذر دہیں ہوتی                   |

| roz       | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھ رہتانہیں تھا      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ran       | عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک سنت نہیں           |
| ran       | میت کے گھر کا کھانا                                    |
| rog       | ایصال ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم                |
| ryi -     | ضیافت، ایصال تواب اور مکارم اخلاق کا فرق               |
| ram:      | بەصدقەنبىن، صلەرخى ہے                                  |
| 742       | كيا بيصدقه مين شار موكا؟                               |
|           | كنوال يا سرك بنانے كا تب ايصال ثواب ہوگا جب اسے فقيروں |
| ۲۲۴.      | كے نام كيا جائے                                        |
| 444.      | فرمودۂ رسول سو حکمتیں رکھتا ہے                         |
| ryy:      | مدارس ومساجد کی رجشریشن کا تھم                         |
| 121       | مدرسہ کے چندے کا استعال                                |
| 120       | كفاراور منافقين يسيختى كالمصداق                        |
| 124       | '' قریب تھا کہ انبیاً ہو ہاتے'' کامنہوم                |
| 121       | سینئه نبوی کی آ واز                                    |
| 129       | منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں               |
| 14.9      | کیا توبہ سے قل عمد معاف ہوسکتا ہے؟                     |
| <b>**</b> | بعض عوارض کی وجہ سے مفضول کی عبادت انضل سے بڑھ جاتی ہے |
| MI        | رزق کے اسباب عادیداختیار کرنا ضروری ہے                 |
| MY        | شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑا                       |
| BAT -     | فمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ                             |
|           | الله تعالی کی محبت میں رونا                            |
|           |                                                        |

| MM           | منغب ناذک کا جوہرامسلی                  |
|--------------|-----------------------------------------|
| raa          | يا كستان مِس عرياني كا ذمه داركون؟      |
| rey          | فلمی دنیا سے معاشرتی بگاڑ               |
| <b>**Y</b>   | موت کی اطلاع دینا                       |
| r.2          | اعلان وفات کیے سنت ہے؟                  |
| 1"•9         | تعويركاتكم                              |
| 1111         | نعرۂ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے          |
| 111          | الشراساؤنثرے رحم ماور کا حال معلوم کرنا |
| rir          | فادی مرفی کے کھانے کا تھم               |
| ML           | ها كربنائ لا الداست حسين                |
| HI           | مرکاری افسران کی خاطر تواضع             |
| 110          | خرج سے ذا كديل وصول كرنا                |
| MIY          | مؤثر حقق الله تعالى بين نه كدوواكي      |
| 112          | مرخ وغیره پرانسانی آبادی                |
| MIA          | عورت کی حکرانی                          |
| 1719         | المیں کے لئے سزا                        |
| 119          | محوزے کا گوشت                           |
| <b>1"1</b> " | کیا سب در یائی جانور حلال ہیں؟          |
| <b>1"1</b> * | جا <sup>ن</sup> ور کوخشی کرنا           |
| 271          | وازمی کٹانا حرام ہے                     |
| rr           | علماً كے متعلق چنداشكالات               |
| <b>r1</b> 2  | مورت کے لئے کسب معاش                    |
|              |                                         |

بجدا كردب كرمرجائ؟ طالبان اسلامی تحریک PPI, N. C. C. C. جهاد افغانستان myr i said . مروجه ميلاد mer i de l'est فكرى تنظيم والول كےخلاف آواز اتھانا rro متله حيات الني صلى الله عليه وسلم **772** حیات برزخی موضوع بحث ہے OH MANNE CONTRACT روح كالوثايا جانا 616 مجلس مقتندا شاعت التوحيد والسنة باكتان كافيصله عقيده حيات النبي صلى الله عليه وسلم اورامت مسلمه مكرين حيات الني كي اقتدا؟ OFA COLOR حیات انبیا فی القور کے مکرین کا حکم als .... OFL . قبراقدس برساع کی حدود قبر کی شرعی تعربیف ork . Area - St. عذاب قبر کے اسباب عذاب قبر كے سلسلے ميں شبهات كے جوابات 009 . . . . .

# بسم واللم الأرحس الرحيح

## ائمه اربعه کا مسلک برقق ہے:

س ..... آپ نے اپنی کتاب میں فقد حنی کو بی گویا معیار نجات قرار دیا ہے، سوال میہ بے کہ دوسرے ائکہ ٹلاشہ کے تبعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جہال رہتا ہوں وہاں فقد شافعی کے مانے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعی کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بھر کی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں، کیا تقلید میں گزری ہے، میں اپنی ضروری ہے؟ اور میہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعی کا مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور میہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعی کا مسلک کتاب وسنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فرمادیں۔

ج ..... آنجناب کی سلامتی فہم اور حق پیندی سے جی خوش ہوا، حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائیں۔

حضرت المام شافعی چار ائمه میں سے ایک ہیں، اور چاروں المام برحق ہیں،
ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، بلکہ رائح و مرجوح کا اختلاف ہے، میں
چونکہ حنفی ہوں اس لئے المام ابوضیفہ کے مسلک کو اقرب الی الکتاب والسنة سجمتا ہوں،
اور المام شافعی اور دیگر اکابر ائمہ کے مسلک کو بھی برحق مانتا ہوں، ان اکابر میں سے
جس کے ساتھ اعتقاد واعتاد زیادہ ہوای کے مسلک پرعمل کرتے رہنا انشا اللہ ذر بعد ا

چونکہ آپ کی طویل زندگی معزت امام شافعی کے مسلک حقد پر گزری ہے،

اور چونکہ آپ جس علاقہ میں سبتے ہیں وہاں فقہ شافعیؒ کے مسائل بتانے والے بہ کثرت ہیں اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقہ شافعی کی پیروی میں. سہولت ہے، آپ اس کواختیار کئے رہیں۔

کتاب وسنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمیہ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس لئے امام شافعی کا پہلو بھی یقینا قوی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتنا عقیدہ کافی ہے، اور اگر آپ امام ابوصنیفہ کا مسلک اختیار کرنا جا ہے جیں تو شرعاً اس کا بھی مضا نقہ نہیں، بشرطیکہ فقہ خفی کے مسائل بتانے والا کوئی مخص میسر ہو۔

# پیری مریدی بذات خودمقصورنهیں:

س ..... چند ماه قبل حضرت نے میرے ایک عربیضہ پر کتاب'' اختلاف امت اور صراط منتقم" كا مطالعه كرنے كے لئے فرايا تھا، چنانچه ہم نے اس كتاب كو بہت غور سے برُ حا اور بہت ہی مفید بایا، المحدللہ! اس کے مطالعہ سے میرے ،ہت سے اشکالات دور ہوگئے اور بہت ی باتوں کے متعلق ذہن صاف ہوگیا، خاص کر ایک بہت ہی اصولی بات سمجھ میں آئی اور دلنشین ہوگی کہ جب سی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں ترود ہوجائے ، بعض علما سنت کہتے ہوں اور بعض بدعت ، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر ے (صغیر ۱۲۵، ۱۲۷) یہ بالکل بے غبار اصولی بات ہے اور احتیاط پر بنی ہے کیونکہ دفع مطرت ہر حال میں مقدم اور اولی ہے، اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علائے کرام کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ جومروجہ پیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور نفس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سجھا جاتا ہے، اس کو بہت سے علا کاص کر علا عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں، بلكه اس كويير برسى اورشرك تك كهت بين - تواس اصول كے تحت توبيسب قابل مرك ہوجا ئیں گے، امید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشاد فر ماکر

تسلّی فرمادیں ہے، کیا اس مروجہ پیری مریدی کے لئے کوئی واضح تھم قرآن مجید یا حضور نبی كريم علي كى احاديث وارشادات ين موجود ب؟ يا جارول ائدكرام رحمة الله عليم من سے كى نے اس طريقة كورين كے فرائض و واجبات ميں شائل كيا ہے؟ دوسری بات بیرتو ظاہر ہے کہ وین میں کوئی نی بات جو قرآن وسنت اور تعامل محابد رضی الله تعالی عنهم ما ائمه مجتهدین کے اجتہاد سے ثابت نه مووه بدعت ہے، لیکن ساتھ ہی ہے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نی بات یا طریقہ دین مقاصد کے حصول کے لئے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ برحت نہیں ہے، لین احداث فی الدین تو بدعت ہے اور احداث للدین بدعت نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتدا کلدین ہی کرے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنالیا اور پھرعلام کرام نے ان کو بدعات کہنا شروع کردیا۔ مروجہ قرآن خوانی، فاتحدخوانی، سوئم وغیره به جنتنی بدعات مین سب مین کوئی نه کوئی دین فائده منسوب کیا ماسكا ب، كيمنيس تويي كه اس طرح آرج كل غفلت زده لوكول كوممى كممار قرآن میدی الاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آے گا، امید بے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے بیسب اشکالات دور ہوجائیں گے، ایے جلد دین ودیوی امور کے لئے حضرت سے دعاؤں کی معی درخواست ہے۔

ن ..... بہت نفیس سوال ہے، بوا بی خوش ہوا، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۲ میں موجود ہے، ذرای وضاحت میں کے دیتا ہول: متعارف پیری مریدی بذات خود مقصد نیہ ہے کہ اپنے بہت سے امراض کی آدی خوتشخیص نہیں کرسکا، مقصد نیہ ہے کہ اپنے بہت سے امراض کی آدی خوتشخیص نہیں کرسکا، اور بیاری کی تشخیص بھی کرلے تو اس کا خود علاج نہیں کرسکا، مثلاً جھے میں کبر، یا عجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کی طرح کروں؟ تو کی مخص مقتی تمبع سنت سے اصلای تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے، اور بیعت، جس کوعرف عام میں بیری مریدی کہا جاتا ہے، محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مریدی جانب سے میں بیری مریدی کہا جاتا ہے، محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مریدی جانب سے

طلب اصلاح کا اور شخ کی جانب سے اصلاح کا، اگر کوئی مخف ساری عمر بیعت نه کرے، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی ہے، اور اگر بیعت کرلے لیکن اصلاح نہ کرائے تو کافی نہیں۔الغرض بیعت سے مقعد اصلاح ہے اور اصلاح کا واجب شرکی ہوتا واضح ہے، اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

علادہ ازیں نفس کی مثال بیچ کی ہے، چنانچہ استاذ اگر کمتب کے بچوں کے مر پر کھڑا رہے تو کام تبیں کرتے، اگر مر پر کھڑا رہے تو کام کرتے ہیں، ان کوآ زاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نبیں کرتے، اگر آدی کسی شخ محقق کو اپنا محران مقرر کرلے تو نفس کام کرے گا، اور اگر اس کوآ زاد چھوڑ دیا جائے تو کام کے بجائے لہو ولعب میں لگا رہے گا۔

علادہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آدمی محبت سے بنآ ہے، حفرات محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو محبت نبوی کا شرف حاصل ہوا تو کیا سے کیا بن گئے، اگر کسی تمیع سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی محبت اپنا کام کرے گی، اس لئے حفرات صوفیا کی اصطلاح میں بیعت کو''سلسلۂ محبت'' سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویاعلم وعمل کے ساتھ محبت کا سلسلہ بھی آنخضرت علی ہے متوارث چلا آتا ہے، الفرض بیعت وارشاد کو بدعت بھنا میجے نہیں، بلکہ بیدوین پر پابندر بنے کا ذریعہ ہے۔واللہ اعلم

#### ائمه اجتها د واقعی شارع اور مقنن نہیں:

س ..... "اِتَّخَدُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ "اس كے مصداق تو ہم سب مقلدين بحى معلوم ہوتے ہيں كيونكہ جو ہمارے مفتی حرام وطائل ہتاتے ہيں ہم جمی اس برعل كرتے ہيں ، ہم خود نہيں جانے وہ سج كمدرے ہيں يا قلف خصوص س آيت كے مصداق وہ غالى مريدين بحى ہيں جواہے ہيركا حكم كى صورت نہيں تالتے ، ايت كے مصداق وہ غالى مريدين بحى ہيں جواہے ہيركا حكم كى صورت نہيں تالتے ، چاہے وہ صرت خلاف شريعت ہو، ان كے غلط اقوال كى دور الإكار تاويلوں سے صحت باب كرتے ہيں۔

ن السنال کوئی احمق ائمہ اجتہاد رحمہ اللہ کو واقعتا شارع اور مقنن سجستا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، لیکن اہل اصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللقیاس مظھر لا مثبت " یعنی ائمہ اجتہاد کا قیاس واجتہاد احکام شریعہ کا تمبت نہیں بلکہ "مظھر من الکتاب والسنة" ہے، جواحکام صراحناً کتاب وسنت میں فدکور نہیں اور جن کے اسخراج اور استباط تک ہم عامیوں کے علم وقہم کی رسائی نہیں، ائمہ اجتہاد کا قیاس واستباط ان احکام کو کتاب وسنت سے نکال لاتا ہے، تقلید کی ضرورت اس لئے تیاس واستباط ان احکام کو کتاب وسنت کے ان احکام تک نہیں پہنچنا، پس اتباع تو دراصل ہے کہ ہم لوگوں گافیم کتاب وسنت کے ان احکام تک نہیں پہنچنا، پس اتباع تو دراصل کتاب وسنت کی ہے، ائمہ اجتہاد کا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اتباع کتاب ہدئی کے بجائے اتباع ہوا کے گرہے میں نہ گر جا نہیں اور اکا ہر مشائ کی ان گورشوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن طن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لغر شوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن طن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لغر شوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن طن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لغر شوں کی تاویل اس لئے ہو کہ کا جائے۔

## ائمبدار بعدق پر بین:

س ..... ایک صاحب نے کھ سوالات کے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں دیا بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک بید ناجائز ہے، یا ہمارے نزدیک بید بائز ہے، کہیں آپ نے لکھا ہے کہ خفی کے نزدیک اس کا جواب یوں ہے، یا ہمارے نزدیک اس کا جواب یوں ہے، اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نی کونہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی نے اس طرح کیا ہے، فلال حدیث سے ثابت ہے اور فلال حدیث سے بیکام منع ہے؟

ج ..... چونکہ ہمارے یہاں اکثریت حنق حضرات کی ہے اور بیانا کارہ خود بھی مجتمد نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اس لئے لازی ہے کہ فتو کی اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائلہ مجتمدین سب کے سب قرآن وسنت کے تبع تبعی، اس لئے جب ہم کسی امام مجتهد کا حوالہ دیں گے تو گویا بیقرآن وسنت کا حوالہ ہے، اس کے بارے میں بیکہنا کہ ہم نعوذ باللہ آنخضرت علیہ کونہیں مانتے، ایس ہی غلط تہمت ہے جیسا کہ مکرین صدیث، حدیث، حدیث کا حوالہ دینے پر کیا کرتے ہیں کہ بیلوگ قرآن کونہیں مانتے۔ سیست کیا جاروں ائمہ، امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل "

س ..... کیا چاروں ائم، امام ابوطنیقہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن طنبل نعوذ باللہ الله اور اس کے رسول کو مانے والے نہیں سے؟ اور اگر سے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو مانے سے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہیں کہ نبی کے نزدیک اس مسئلہ کا جواب یوں ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے؟

ن:..... یہ چاروں ائمہ رحم اللہ، اللہ و رسول کے ماننے والے تھے ان حضرات نے قرآن و حدیث سے استدلال کرکے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ، دراصل اس کے فہم قرآن و حدیث کا حوالہ ہے۔

س ..... ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے ہاتھ ناف پر باندھو نماز میں، دوسرا کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، تیسرا کہتا ہے ہاتھ سینے کے پنچ باندھو، چوتھا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھو، دین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھنا سیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم تین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یوں ہے چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کرکے بتاہے؟

ج ..... یداختلافات محابہ کرام رضوان الدعلیم اجھین کے درمیان بھی ہوئے، چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے اس لئے ہمارے لئے ناگزیر ہوا کہ ایک کے قول کولیں، اور دوسرے کے قول کو نہ لیں۔

س ..... کیا جاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟ ج: ....قرآن وحدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں، اور غلب ہوئی اور فہم ناتص کی صورت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ذریعہ صرف میں ہے کہ جن اکا برکا فہم قرآن و حدیث مسلم ہے، ان میں سے کسی ایک کے فتو کی پر عمل کیا جائے، اس کا نام تعلید ہے۔

س ..... کیا اماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلیدتم پر واجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جب کہ اس کاعمل قرآن و صدیث کے مطابق ہواور وہ صرف قرآن و صدیث کو بی مانتا ہو۔

ج: ..... ان ائمہ دین پراعماد کے بغیر قرآن و حدیث پرعمل ہو ہی نہیں سکتا اور جب قرآن و حدیث پرعمل نہ ہوا تو انجام ظاہر ہے۔

س ..... کیا چاروں امامٌ غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی؟ اور صحافیٌّ اور چاروں خلیفہؓ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ صرف قرآن وحدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام ونشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ بیسب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کونہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے؟

ے ..... تقلید کی ضرورت مجتهد کونہیں غیر مجتهد کو ہے، حضرات خلفائے اربعہ رضی الله عنهم، اور حضرات انکھ الله خود مجتهد عقم، ان کوکسی کی تقلید کی ضرورت نہتی ، جو مختص ان کی طرح خود مجتهد ہواس کو بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام آ دمی جو مجتهد نہیں اس کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔
تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔

س ..... اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلیفٹ کی طرف نسبت کریں، ایک کے میں صدیقی ہوں، دوسرا کے میں فاروتی ہوں، تیسرا کے میں عثانی ہوں، اور چوتھا کیے میں علی کو ماننے والا ہوں، اگر اس طرح کوئی کے تو میں مجمعتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہوجا کیں کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہوا ہے؟

ے .... جس طرح چاروں ائمہ مجتهدین کا فدہب مدوّن ہے، اس طرح چاروں خلفا کر اشدین رضی الله عنهم کا فدہب مدون نہیں ہوا، ورنه ضرور ان ہی حضرات کی تقلید کی جاتی اور یہ بھیا کہ ان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات فدکور ہیں۔

س ..... گیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ مثلاً عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف پر باندھے، نبی نے اس طرح بتایا ہے کہ اس طرح کیا جائے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مرد سینے پر ہاتھ باندھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب کہ سعودیہ میں حنبلی ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھے ہیں مرد اور عورت سب بی اور شافعی بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھے ہیں تو کیا یہ غلط ہیں؟

ج .....عورت اور مرد کے احکام میں بے شار فرق ہیں،عورت کا ستر الگ ہے مرد کا الگ ہے مرد کا الگ ہے اور وہ سب الگ، ای طرح ان کے متعلق بعض دوسرے مسائل میں بھی فرق ہے اور وہ سب قرآن وحدیث سے ہی اخذ کئے گئے ہیں۔

س ..... نماز میں رکوع کرنے پراور رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر منع ہوا تو کون کی سجے حدیث میں ہے؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت رکھ کر لاتے سے اور بعد میں رفع یدین منع کردیا کہ اب مت کرو، او نچی آمین کہنا کب منع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچے سے لوگ نماز میں بھاگ جاتے ہیں کہ پیچے سے لوگ نماز میں بھاگ جاتے ہیں کہ پیچے سے لوگ نماز میں وانچا کہا کرو اور بعد میں منع کردیا تو یہ سجے حدیث سے بتا یے کہاں منع ہے؟

ہم نے مل کر چار پانچ آدمیوں نے بیسوال کئے ہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، لیکن یقین صرف قرآن و حدیث پر ہے اس لئے تفصیلاً حدیث سے جواب دیں مکمل۔ میں آپ کوآپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں ادر اگرآپ نے اپنی مال کا دودھ پیا ہے، تو ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ ے ..... رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں طرف احادیث بھی موجود ہیں اور صحابہ ٌو تا بعین ؓ کاعمل بھی، ای طرح آمین کے مسئلہ میں دونوں طرف احادیث بھی ہیں اور صحابہ ٌو تا بعین ؓ کا تعامل بھی، اختلاف جو پچھ ہے وہ اس میں ہے کہ ان میں سے کون می صورت افضل ہے؟

جواب تو میں نے عرض کردیا، البتہ اس جواب کو سمجھنے کے لئے بھی علمی لیافت کی ضرورت ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیتے اور نہ مال کے دودھ کا ذکر کرتے تب بھی میں جواب دیتا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا اور کسی کی مال کے دودھ کا ذکر کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور یہ کہ کیا حدیث میں رفع یدین اور آمین ہی کا مسئلہ آیا ہے یا انسانی اظلاق کے بارے میں بھی کہ کیا ہے؟

# تقذیر الہی کیا ہے؟

س ..... میں عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہوں، بعض اوقات عیسائی دوستوں یا غیر مسلموں سے ذہبی نوعیت کی با تیں بھی ہوتی ہیں، دین اسلام میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں تقدیر پر ایمان لا نا بھی از عد ضروری ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ بی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر نامعلوم ہونا ہی ہمارے لئے بہتر ہے، لیکن چندموٹی موٹی با تیں تو معلوم ہوں، ہمیں تو یہ بچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لا نا ضروری ہے تو وہ لازماً پو چھے گا کہ آخر تقدیر ہے کیا؟ اور اس میں کون کون کو بی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی موٹی با تیں ضرور معلوم ہوئی چاہئیں، جسے شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی موٹی با تیں ضرور معلوم ہوئی چاہئیں، جسے میں نے پچھتھتی کی تو جھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روز اول سے کھی ہیں، ان میں 'د پیدائش' یعنی جسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے، میں بیں، ان میں 'د پیدائش' یعنی جسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے، کھی ہیں، ان میں 'د پیدائش' یعنی جسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہونا ہے، کھی ہیں، ان میں 'د پیدائش' یعنی جسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہوں

"موت" جس تخص كى جب، جهال اورجس طرح موت واقع بونى ہ، اس كا ايك وقت معین ہے۔" رزق" جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ بیاللہ ہی ہے جو برحاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یاکسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو نیا تُلا دیتا ہے۔ چنانچہ آدی واتی سعی کرے یا میچھ نہ کرے، رزق ایک مقدار میں مقرر ہے، چونکہ دوران سنر بھی انسان رزق یا تا ہے، سویوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر بھی جارے مقدر کا حصہ ہے، لیکن بعض چیزیں مہم نہیں، جیسے شادی، انسان کے دکھ سکھ، شہرت، بھاریاں، غرض اور بہت ی چیزوں کے بارے میں، میں تحقیق نہ تو کرسکی، اور نہ کرنا جاہتی ہوں، مگر علا کرام ہے گزارش ہے کہ جار چیموٹی موٹی باتیں تو بتائیں کہ یہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی، خاص کر مجھے یہ بھی بتاہیئے کہ وشادی انسانی مقدر کا حصہ ہے؟ یعنی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں اڑ کے، اڑ کی کی آپس میں ہوگ، یا کچھ یوں ہے کہ کوشش کر کے کس سے بھی کی جاسکتی ہے، میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک محالیؓ نے کس بوہ سے شادی کی، تو ہارے نی جناب محدرسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ: "م نے کسی کواری سے شادی كول ندكى كه ووتم سي هيلتى اورتم اس سي كهيلت ـ" اس حديث سے انداز و جوا كه كويا یہ ایک ایبا معاملہ ہے کہ آ دی کوشش کرے تو کسی سے بھی کرسکتا ہے، محر شاید یعنی دوسری احادیث مبارکہ بھی ہوں، آپ میرے سوال کا کمل جواب دیجے، منون رہول

ح ..... تقدر کا تعلق مرف انہی جار چیزوں سے نہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، بلکہ کا نتات کی ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری چیز تقدیر البی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو بیعلم نہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں علم البی میں کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار اور اپنے علم وقہم کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کے حصول کی محنت وسعی کرے، مثلاً رزق کو لیجے! رزق مقدر ہے، اور مقدر سے زیادہ

ایک دانہ بھی کسی کونہیں مل سکتا، گر چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کتا رزق مقدر ہے؟ اس لئے وہ رزق حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سعی و محنت کرتا ہے، کیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے، ٹھیک یہی صورت شادی کے مسئلہ میں بھی پائی جاتی ہے، والدین اپنی اولاد کے لئے بہتر سے بہتر رشتہ کے خواہشمند ہوتے ہیں، اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، آنخضرت علیا ہے خضرت جابر رضی اللہ عند سے جو فرمایا تھا کہ ''تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟'' اس کا یہی مطلب ہے تہمیں تو کنواری کا رشتہ ڈھونڈ نا چاہے تھا۔

س .... میں ذاتی اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہوں، گر میں نے کی بدنصیب لوگ بھی و کھے ہیں۔ پیدائش سے لے کر آخر تک بدنعیب، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی شخص کواس کی قوت برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتے ،لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں جو دکھوں اور مصائب سے اسے تگ آ جاتے ہیں کہ آخر کار دہ ' خود کشی' کر لیتے ہیں، آخر الیا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خود کشی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے ہیں جو بیش جی بیس تو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔

اس سوال کا جواب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جوابات سے تشفی نہیں ہوتی، دنیا میں ایک سے ایک ارسطوم وجود ہے، اور ہر ایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، لہذا جواب قرآن کریم اور احادیث نبوگ سے دیجے، امید ہے جواب ضرور دیں گے، منون رہوں گی۔

ج .....قرآن كريم كى جس آيت كا آپ نے حوالہ ديا ہے اس كا تعلق تو شرى احكام سے ہے، اور مطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى بندول كوكسى السے تعم كا مكلف نہيں بناتا جوان

کی ہمت اور طاقت ہے بڑھ کر ہو، جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ سے آیت شریفدان کے بارے میں نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگہ سے کے الله تعالیٰ کسی پر اتنی مصیبت نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو، کیکن جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ''انسان دھڑ دلا واقع ہوا ہے۔'' اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچی ہے تو داویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سر پر اٹھالیتا ہے، بزدل لوگ مصائب سے تنگ آ کرخودشی كر ليتے بي اس كى وجد ينهيں ہوتى كدان كى مصيبت حد برداشت سے زيادہ ہوتى ہے، بلکہ وہ اپنی برولی کی وجہ ہے اس کو نا قابل برداشت سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی صبر و استقلال ہے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے، الغرض آ دی پر کوئی مصیبت ایس نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کرسکے، لیکن بسا ادقات آ دمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کام میں نہیں لاتا، کسی چیز کا آدی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور بات ہے، اور سی چیز کے برداشت کرنے کے لئے ہمت و طاقت کو استعال ہی نہ کرنا دوسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان وزمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آدمی کی طاقت سے زیادہ ہونا، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کواپنی طاقت سے زیادہ سجھ لینا، اگر آپ ان دونوں کے فرق كواجھى طرح سجھ كيں تو آپ كا اشكال جاتا رہے گا۔

#### مدار حالات و واقعات پر ہے:

س .....ایک اور اشکال حضرت مولانا عبیدالله سندهی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثمانی کے کفر دات علامه عثمانی کے کفر کے فتوی کی وجہ ہے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولانا سندهی کے تفردات واقعی اس لائق بیں؟ آخر دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا۔

ج ..... تکفیر وتفسیق کے مسلم میں بھی مدار حالات و واقعات پر ہے، امام مسلم نے امام بخاری پر جورد کیا اور امام ابوحنیف کے بارے میں امام بخاری نے جو کچھ لکھا وہ کس کو

معلوم بیں؟ "لیست باول قارورة کسوت فی الاسلام" کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگ۔

## جن لوگول کا په ذبمن ہو وہ گمراہ ہیں:

س ا:.....آپ علی نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ سجد نبوی کے ماحول میں یعنی مجد کے اندر دی، اس تعلیم کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں گی، یا کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں گی، یا کوئی الگ جگداس کے لئے مقرر نہیں کی تو چھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے گر مدارس کی عمارتیں بہت بردی بردی بنادی جاتی ہیں، اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلاق والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچتے، حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے، وہاں انسان لا یعنی سے بھی پچ سکتا ہے۔

س٢:.....آپ نے اصحاب صفہ کو جوتعلیم دی، بنیادی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی، ان کو ایمانیات اور اخلاقیات کی درسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کرگتی ہے، اور برائے مہربانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ نے جو اصحاب صفہ کوتعلیم دی وہ کیا تھی؟

س است جارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نکلتے ہیں ان کے اندر وہ کر شکتے ہیں ان کے اندر وہ کر شکتے ہیں ان کے اندر وہ کر سے اور آپ علی جو فکر اور کر سے نہ کہ میں ہوتی جو فکر اور کر شمن حضرت محمد علی کے کئی یا حضرات صحابہ کی تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور اکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح جارے اکابر اور آپ یا اور جو دوسرے بزرگ موجود ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔

س ۲: ..... معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز سے کوئی غلط بات کھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فرمائیں، اگر اس خط کا جواب آپ خودتحریر فرمائیں تو بہت مناسب ے انسسآ تخضرت علی کے ہمارے شخ '' کے 'دفضائل اعمال' نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی، کیا آپ نے اکا برتبلیغ سے بھی بھی شکایت کی؟ حج انسسآپ کوکس جائل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنخضرت علی والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے بہی مدرسہ کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہا تک دیا، اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے؟

دوسرے مدرسوں کی رائے وند سے حلف ہے ؟

ج سن سے نکلنے والے علما میں ہوتی ہے اس سے نکلنے والے علما میں 
دو کرھن' اور دین کے لئے مرمثنے کی فکر نہیں ہوتی ، غالبًا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اس کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔
ج سن سس ہے کہ کوئی غلط بات کھی ہوتو معاف کردوں ، میں نہیں سمجھا کہ ج

ج ۱۳:.....آپ نے لکھا ہے کہ لوگی غلط بات مھی ہوتو معاف کردوں، میں جیس سمجھا کہ آپ نے صبیح کون می بات ککھی ہے؟

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کو بھی بھجوار ہا

مول تا کدان اکابرکومی اندازه موکدآپ جیے تھمند تبلغ سے کیا حاصل کررہے ہیں؟

## يه بدعت تهين:

س سسسالهاسال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آرہے ہیں، اور بھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں و یکھا گیا، خدانخواست سیمل اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ: "لا تختصوا لیلة الجمعة سسالخ." اور نیز اس پر دوام کیا بدعت تو نہ ہوگا؟

ج .....تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی ون یا رات کو محصوص کرلینا بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت ہے، دینی مدارس میں اسہال کے اوقات مقرر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر بھی کسی کو بدعت کا شبہیں ہوا!!

س ..... میں نے ایک کتاب (تحدیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اردو ترجمہ 'بعات اور ان کا شرکی بوسٹ مارٹم' مصنف علامہ شخ احمد بن جرقاضی دوحہ قطر، کا مطالعہ کیا، کتاب کائی مفیرتنی، بدعات کی جڑیں اکھاڑ پھینک دیں۔ البتہ کفن اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق بدعات کے عنوان سے اپنی کتاب صغی ۲۰۱ پر لکھتے ہیں کہ قبر بیس تین لپ مٹی ڈالتے وقت ہرلپ کے ساتھ ''منها خلقناکم'' ای طرح دوسرے لپ پر ''وفیها نعید کم'' اور ای طرح تیر سرے لپ پر ''وفیها نعید کم'' اور ای طرح تیر سرے لپ کے ساتھ ''ومنها نعید کم تارة احری'' کہنا بدعت ہے، آپ سے اللہ اس ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیجئے۔

ای صغیر پر کلیمتے ہیں کہ میت کے سر ہانے سورہ فاتحدادر پاؤں کی طرف سورہ بقرہ پڑھنا بدعت ہے، اس کی مجی وضاحت فرمائیں۔ اس طرح صفحہ ۵۲۱ پر رقمطراز بیں کہ بعض لوگ صدقہ کی غرض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکا ڈالتے بیں اور فقرا اسکو بلاکر یہ پکا ہوا گوشت تقیم کردیتے ہیں اس کو بدعت کہا ہے، اور میہ طریقہ عمل جائز نہیں ہے کہا ہے، مہر بانی فر ماکر اس کی بھی وضاحت ہے نوازیں۔ ح.....ان تین چیزوں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔

انسسافظ ابن کیر من اپن تغییر میں اس آیت شریفہ کے ذمل میں میں میہ حدیث نقل کی ہے:

"وفی الحدیث الذی فی السنن: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضو جنازة، فلما دفن المیت اخذ قبضة من التراب، فالقاها فی القبر وقال: منها خلقناکم، فیم اخری وقال: وفیها نعید کم، ثم اخری وقال: وفیها نعید کم، ثم اخری وقال: ومنها نخوجکم تارة اخری " (تغیرابن کیر ج:۳ ص:۱۵۱) ترجمه: اور جوحدیث سن یل ہے، اس یل ہے کر آخضرت علی جنازه میں حاضر ہوئ، پی جب میت کو دوری کیا گیا تو آپ نے مٹی کی ایک مٹی کی اور اس کوقبر پر ڈالا اور فرمایا: منها خلقناکم (ای مٹی ہے ہم نے تہمیں پیدا کیا) پیم دوری مٹی کی (اور قبر میں ڈالے جو کے) فرمایا: وفیها نعید کم (اور ای میں ہم تمہیں لوٹا کیں گے) پھر تیسری مٹی کی ایک ومنها نخوجکم تارة انحری (اور ای ہے ہم تہمیں دوبارہ نکالیں گے)۔"

اور ہمارے فقہا کے بھی اس کے استجاب کی تصریح کی ہے، چنانچہ "المدور المستقیٰ شوح ملتقی الابحو" میں اس کی تصریح موجود ہے۔

7: المستقیٰ شوح ملتقی الابحو" میں اس کی تصریح موجود ہے۔

7: اور قبر کے سر ہانے فاتحہ بقرہ اور پائٹتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح جھڑت عبداللہ بن عروضی اللہ عنہا کی حدیث میں موجود ہے جس کے بارے میں بیمی تن حمرت عبداللہ بن عروضی اللہ عنہا کی حدیث میں موجود ہے جس کے بارے میں بیمی تن کہا ہے: "والصحیح انه موقوف علیه " (مقلوة ص ۱۳۹۱)

اور آثار السنن (۱۲۵/۲) میں حضرت لجلاج صحافیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

"ثم سُنَّ على التراب سنًا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذالك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون."

(اعلاً السنن ج: ٨ ص:٣٣٢ حديث: ٢٣١٧)

ترجمہ ..... کیر مجھ پر خوب مٹی ڈالی جائے، گھر میرے سرہانے (کھڑے ہوکر) سورہ بقرہ کی ابتدائی و آخری آیات پڑھی جائیں، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو اس طرح فرماتے ہوئے ساہے۔''

۳:....قربانی کے گوشت کی تقتیم کا تو تھم ہے، اگر پکا کرفقرا کو کھلایا جائے تو یہ بدعت کیوں ہوگئ، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی۔ واللہ اعلم

# برعت كى قشمين:

س ..... بدعت کی کتنی اقسام ہیں اور بدعت حسنہ کون کی قتم میں داخل ہے نیز بدعت حسنہ کون کی قتم میں داخل ہے نیز بدعت حسنہ کی مکمل تعریف بیان فرما کیں جناب محترم مولانا صاحب میں اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کرآپ کو بیہ بات بتانا بیا بتنا ہوں کہ اس فتوی سے میرامقصود صرف اپنی اور ایخ دوستوں کی اصلاح ہے، لہذا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فرما کرعنداللہ ماجور مول۔۔۔

ح ..... بدعت کی دونشمیں ہیں۔ایک بدعت شرعیہ، دوسری بدعت لغوید، بدعت فرعیہ

یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو دین میں داخل کرلیا جائے جس کا کتاب وسنت، اجماع امت اور قیاس مجتمد سے کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیریہ ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے مقابلہ میں گویا نی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

برعت کی دوسری قتم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنخضرت علی کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات۔ ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے موائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی، جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی، مثلاً صرف وخو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب وسنت کو سجھنا ممکن نہیں اس لئے ان علوم کا سکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابول کی تصنیف، مدارس عربید کا بنانا چونکه دین کے سکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور وین کی تعلیم و تعلم فرض عین یا فرض کفایہ ہے۔ تو جو چیزیں کہ بذات خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ و وسلہ ہیں وہ بھی حسب مرتب ضروری ہول گی، ان کو بدعت کہنا لفت کے اعتبار سے ہے، ورنہ بیسنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پرصلو ق وسلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

#### انکار مدیث، انکار دین ہے:

س .....ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا کر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں بیخ ہوئے ہیں، اس لئے احادیث کو نہیں ماننا چاہے، نیز ان صاحب کا بی بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہوا ہے مگر احادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا، اس لئے احادیث غلط بھی ہو سکتی ہیں، لہذا احادیث کونہیں ماننا

ے .... احادیث آنخضرت علی کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جو مخص آخضرت علیہ کر ایمان رکھتا ہو وہ آپ کے ارشادات مقدسہ کو بھی سر آنکھوں پر ر کھے گا، اور جو خص آنخضرت علیہ کے ارشادات کو مانے سے انکار کرتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ ہے ہوئی،
بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم کو آخضرت علیا اور صحابہ و تابعین کے ارشادات کی روشی میں نہ سجھنے بلکہا پی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ ارشادات کی روشی میں نہ سجھنے بلکہا پی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنا نچہ خوارج، معز لہ، جمیہ، روائض اور آج کے مکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی محاظت کا ذمہ نہیں لیا، یہ بھی غلط قرآن کریم کی محاظت کا ذمہ نہیں لیا، یہ بھی غلط لوگوں کو تھی اس طرح آپ کے زمانے کے لوگوں کو تھی اس طرح آپ کے ارشادات کی ضرورت ہی اور جب امت اپنے ہی لوگوں کو تھی اس طرح آپ کے ارشادات کے بغیر اپنے دین کو نہیں سجھ کی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی امت کے لئے اس کی مخاظت کا بھی انظام ضرور کیا ہوگا، اور کہا گار بعد کی امت کے لئے اس کی مخاظت کا بھی انظام ضرور کیا ہوگا، اور اگر بعد کی امت کے لئے صرف قرآن کریم کافی ہے اور آخضرت علیا ہوگا، اور اس اس خرورت نہیں، تو آخضرت علیا ہوگا کی است می دورت نہیں، تو آخضرت علیا ہوگا کی مدایات و اس خرورت نہیں، تو آخضرت علیا ہوگا کی اللہ تعالیٰ نے بے کارمبعوث کیا؟ باللہ آپ کی ضرورت نہیں مورت نہیں، تو آخضرت علیا ہوگا کی نہائے کو اللہ تعالیٰ نے بے کارمبعوث کیا؟

# اختلاف رائے كاتھم دوسراہے:

س ....مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبدالوہاب ؒ کے بارے میں حضرات دیوبند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متذبذب رہے؟ اس حفرت کنگوئی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے۔

( فاوی رشید به )

۲:.....حضرت علامه انورشاه کشمیریؓ نے اسے خارجی کہا ہے۔ ۳:.....حضرت مدنی ؓ نے الشہاب اللّاقب میں بہت سخت الفاظ میں تذکرہ

کیا ہے اور اسے گمراہ قرار دیا ہے۔

٣:..... ابھی حال ہی میں ایک کتا بچد''انکار حیات النبی۔ ایک پاکستانی فتنہ'' میں (جو حضرت شیخ الحدیث کے غالبًا نواسے مولانا محمد شاہر صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرت کے ایما کر لکھنا بتایا ہے ) اس محمد بن عبدالو ہاب کوشنخ الاسلام والمسلمین لکھا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کیا تھا؟ حضرت گنگونگ کی نظر میں داعی تو حید یا حضرت علامہ سمیرگ کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیز یہ کہ اپنے شخ و مرشد حضرت گنگوئی سے الگ رائے قائم کرنے کے بعد
کیا حضرت مدنی اور حضرت علامہ شمیری کو حضرت گنگوئی سے انتساب کا حق رہ جاتا
ہے یا نہیں؟ یا حضرت شخ الحدیث، جضرت مدنی سے مختلف رائے اختیار کرکے ان
سے اراوت مندی کا دووی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تسکین الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولانا محمہ سرفراز خان صاحب صفدر) میں حضرات اخلاف دیوبند نے ایک اصول کے کیا ہے کہ بررگان دیوبند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں اگر چہ اکابرین دیوبند ان کے استاوی کیوں نہ رہے ہوں۔ اس فتوی پر اوروں کے علاوہ اس خانب کے دستخط بھی شبت ہیں۔

ج .....کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے والت پر ہے، جیسے حالات کمی کے سامنے آئے اس نے ولی رائے قائم کرلی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیبیا نہیم آ دمی الجھ کررہ جائے، خود کل تجب ہے۔

ا کابر دیوبند سے شرق مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم دوسرا ہے، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بنائر اختلاف رائے کا تھم دوسرا ہے، دونوں کو یکسال

سمجھنا سمجھ نہیں۔

س ..... وقت ضائع کرنے کی معذرت گر حضرت والا! ہم علائے ضدام ہیں، اکابرین دیوبند کے نوکر، انہیں اپنا ''اسوہ'' خیال کرتے ہیں، لیکن ''اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلخ سوال واشکال پیدا ہوتے ہیں، اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔ ج .....''اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آدمی تلخ نوائی پر مجبور ومعذور ہی ہوگا۔

## شريعت كى معرفت مين اعتادعلى السلف:

س .... شاہ ولی اللہ محدث وہلوئی فرماتے ہیں کہ: "شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتاد کیا جائے۔" لیکن آپ نے نبی اکرم سلف پر کوٹرک کردیا ہے، نیز قرآن کریم میں "قَلْهُ جَآء کُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ مُحِتَّابٌ مُّبِینٌ" کوٹرک کردیا ہے، نیز قرآن کریم میں "قَلْهُ جَآء کُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ مُحِتَّابٌ مُّبِینٌ" میں حضور اکرم علیہ کی بشریت کوئیں، نور کو ثابت کیا گیا ہے۔ جب کہ آخضرت علیہ السلام ابھی تک گارے مئی میں سے کہ میرا نور پیدا ہوا تھا، ای طرح آخضرت علیہ السلام ابھی تک گارے مئی میں سے کہ میرا نور پیدا ہوا تھا، ای طرح آخضرت علیہ اگر بشر سے تو آپ کا سامیہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دیں۔

ی .....آنجناب نے حضرت کیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جواصول نقل کیا ہے کہ ''شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے .....الخ'' یہ اصول بالکل صحح اور درست ہے، اور یہ ناکارہ خود بھی اس اصول کا شدت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اس کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ بجستا ہے، یہ ور اس زمانے میں اس کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ بجستا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف''اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں جگہ جگہ اکابر الل سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

"نور اور بش" کی بحث میں آپ کا بی خیال کد میں نے اکابر کی رائے ہے

الگراسته اختیار کیا ہے، سیح نہیں۔ بلکہ میں نے جو پچھ لکھا ہے کہ آنخضرت علیہ اللہ راستہ اختیار کیا ہے، سیک بین اور بشر بھی، یہی قرآن کریم کا، آنخضرت علیہ کی معابہ و تابعین اور اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن کریم نے جہاں "قَدْ جَآء کُم مَّنَ اللهِ نُورٌ وَ کِعَابٌ وَ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ الل

میں نے تو یہ لکھا تھا کہ نور اور بشر کے درمیان تضاد بجھ کر ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے، تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا آپ ای کو بنیاد بنا کر سوال کر رہے ہیں، اکابر امت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنخضرت علی ہے بشرنہیں، صرف نور ہیں۔

صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ کو سب سے زیادہ جانی ہیں، فرمانی ہیں: "کان بشر من البشر." (مفکوۃ شریف ص: ۵۲۰) الغرض آنخضرت علیہ کے سرایا نور ہونے سے کسی کو انکار نہیں، نہ اس ناکارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ علیہ کا نور ہونا آپ علیہ کی بشریت کے منافی ہے؟ میں نے یہ کلما ہے کہ منافی نہیں، بلکہ جس طرح آپ علیہ سرایا نور ہیں ٹھیک اس طرح سرایا بشر بھی ہیں۔ اگر قرآن کریم، حدیث نبوی اور اکابر امت کے ارشادات میں آنجناب کو کوئی دلیل میرے اس معروضہ کے خلاف ملے تو جھے اس کے سلیم کرنے میں کوئی عذر نہری دیا ہے۔

نشر الطیب میں جہاں حضرت حکیم الامت نور الله مرقدہ نے نور محمری (علی صاحبها الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمالیا جائے۔

# يدحب صحابة نهيس جهالت ب:

س ..... آپ کے ہفت روزہ ختم نبوت شارہ ۳۰، جلد ۲، صغیہ ۹ پر حضرت مولانا احد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی کرسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم لکھا گیا ہے، کیا بیسہو ہوا ہے؟ یا عمراً؟ اس لئے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام گئے دشمن ہیں؟ تا کہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

ج ..... مكتوب البهم كى فهرست ميں آنجناب نے ازراہ ورہ نوازى اس ناكارہ كا نام بھى درج فرمایا ہے، بلاتواضع عرض كرتا ہوں كه يہ جيداں اس لائق نہيں كه اس كا شار ..... درالله فرمایا ہے، بلاتواضع عرض كرتا ہوں كه يه جيداں اس لائق نہيں كه اس كا شار ..... درالله فر درالله فر درالله الله فرائم ميں كيا جائے، يه ناكارہ علائر ربائيين كا تابع مهمل اور زلّه يار ربائي فردس مرہ اكثر يه شعر ربائي عارف قدس مرہ اكثر يه شعر ميرها كرتے تھے:

گرچداز نیکال نیم لیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته مکلدسته ام

بہرحال بیرنا کارہ ای ذرہ نوازی پر آنجناب کا شکر بیادا کرتا ہے اور اس خط کے سلسلہ میں چندمعروضات پیش کرتا ہے۔

ا: .... بحبان البند حفرت مولانا احمد سعید دالوی بمارے متاز اکابر میں سے تھ، جمیۃ العلمام مخترت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھ، ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی کنی، دوزخ کا کھکا، موت کا جھٹکا شہرہ آفاق کابیں ہیں، جناب کی نظر ہے بھی گزری ہول گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب "مغزات رسول علیہ" ہے، جو ہفت روزہ خم نبوت میں "مرکار دوعالم علیہ کے مغزات رسول علیہ کے عنوان سے سلملہ وارشائع ہورہی ہے، اور آنجناب کے خط میں جس تحریکا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس کتاب کی ایک قبل کے اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آخضرت علیہ کے درج کیا الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنف نے امام بہنی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنف نے امام بہنی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنف نے امام بہنی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، دوج درج کیا

دو ایک ایک الکو قامی روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم علی نے حضرت زیر اور حضرت علی کو باہم ہنے ہوئ و یکھا، آپ نے حضرت علی ہے دریافت کیا: اے علی اکی تم زیر کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ! میں ان کو کیے دوست نہ رکھول، یہ میری چھوچھی کے بیٹے اور میرے دین کے پابند ہیں۔ چھر آپ نے حضرت زیر ہے دریافت کیا: اے زیر ایک تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زیر نے دریافت کیا: اے زیر ایک تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زیر نے کہا: میں علی کو کیے دوست نہ رکھول ، یہ میرے مامول زاد بھائی کہا: میں علی کو کیے دوست نہ رکھول ، یہ میرے مامول زاد بھائی

میں اور میرے دین کے پیروکار ہیں۔ پھر حضور اکرم علیہ کے فرمایا: زبیر ایک دن تم علی سے قال کرو گے، اور تم ظالم ہوگ۔ چنانچہ جنگ جمل میں حضرت زبیر نے حضرت علی سے مقابلہ کیا اور جنگ کی، جب حضرت علی نے ان کو یاد دلایا کہ کیا تم کو حضور علیہ کا بیفرمان یاد ہے کہ: ''تم علی سے قال کرو گے اور تم ظالم ہوگے۔ کو سور نے فرمایا کہ: ہاں یہ بات حضور نے فرمائی ہوگئے میں، لیکن جھے کو یاد نبیس رہی تھی۔ اس کے بعد زبیر واپس ہوگئے مگر ابن جرود نے وادی السباع میں جو ایک مشہور وادی ہے، مگر ابن جرود نے وادی السباع میں جو ایک مشہور وادی ہے، حضرت زبیر گوشہید کردیا۔ حضور علیہ نے جو پیشین گوئی فرمائی حض ویبا بی ہوا۔ حضرت زبیر مضرت غلیہ کے مقابل ہوئے اور حضرت زبیر مضرت نبیر مضرت کی مقابل ہوئے اور حسرت نبیر مضرت کی مقابل ہوئے اور جب بیہ وادی میں سورہے تھے تو سوتے ہی میں ابن جرود نے ان کوشہید کردیا۔ ' (ج:۲ ص:۳۵)

یہ ناکارہ اجمن سپاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انساف کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا بیفقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت تکلیف دہ ہے کہ:

"فتم نبوت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام ا

کے دشمن ہیں، تا کہ ان کا بندوبست کیا جائے۔''

انساف کیجئے کہ اگر خدام ختم نبوت اس کتاب کے نقل کردینے کی وجہ سے دو شمن سحابہ' کے خطاب کے مستحق ہیں تو مولانا احمد سعید دہلوگ اور ان سے پہلے امام بہلی اور دیگر وہ تمام اکا برجنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کس خطاب کے مستحق ہوں میں م

میں سجھتا ہوں کہ بدایک الی زیادتی ہے کہ جو انجمن سیاہ صحابہ کی طرف

سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہ رسالت آب علی میں کی جائے گئی، جس کی شکایت بارگاہ رسالت آب معذرت کریں۔
جائے گی، اور میں آ نجناب سے تو قع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔
۲:....آپ نے جن اہل علم کوخطوط لکھے ہیں آپ کے لئے زیادہ موزوں یہ تھا کہ آپ ان حضرات سے یہ استفسار کرتے کہ بیحدیث جو''ختم نبوت'' میں حضرت مولا نا احمر سعید دہلوگ کی کتاب میں امام بیہٹی آئے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح و تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا ضعیف؟ یا خالص موضوع (منگھوٹ )؟ اور بیم تبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یا مقبول ہے تو اس کی تاویل کیا ہے؟ جو ایک جلیل القدر صحابی، حواری رسول، احد العشر ق المبشر ق المبشر ق

آپ کے اس سوال کے جواب میں اہل علم جو کچھ تحریر فرماتے آپ اسے

دوختم نبوت' میں شائع کرنے کے لئے بھیج ویتے، یہ ایک بہترین علمی خدمت بھی

ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں
جاگزیں ہوتی۔

مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے خدانخواستہ آگے نہ بڑھ جائے، اور کل یہ کہا جانے لگے کہ قرآن کریم میں جلیل القدر انبیا کرام علیہم السلام کو ... بعوذ باللہ .... ظالم کہا گیا ہے، مثلاً:

آدم علیدالسلام کے بارے میں دو جگہ ہے:

"وَلَا تَقُوبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ." (الِعَرة:٣٥،الاعراف:١٩)

حضرت موی علیه السلام کے بارے میں ہے:

''رَبُّ إِنِّى ظَلَمُتُ نَفُسِى فَاغُفِرُلِىُ.'' (القَّمَّعُ:١١)

حضرت بوس عليه السلام ك مارے ميں ہے:

# "لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ اِلَّى كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِيْنَ." (الانميا: ٨٤)

اب ایک''سپاہ انبیا'' تشکیل دی جائے گی اور وہ بزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے گی کہ ترتیب قرآن میں وہ کون لوگ تھس آئے تھے جو انبیا کے کرام کے دشمن تھے تا کہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ انبیا کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی الله عند سے برتر ہے اور "ختم نبوت" کوقر آن کریم سے کیا نسبت؟

اب اگرانبیا کرام علیم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو اس قسم کی تاویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں آنحضرت علی اللہ عنہ کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کرلی جائے ؟ ختم نبوت میں '' دشمنان صحابہ'' کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ؟

#### حقوق الله اور حقوق العباد:

حضرت مولانا صاحب! الله كے رسول علی فی فرمایا ہے كه: "جہل كا علاج سوال ہے كه الله كا رسول علی الله على مادت مولى، علاج سوال ہے كہ الله على مادت مولى، علاج سوال ہے كہ الله علی مادت مولى، لوگوں نے اسے فسل كراديا وہ يجارہ سردى سے فسٹر كر مركبا، جب بي خبر رسول الله علی کو پنجى تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: "اسے مار ڈالا خدا اسے مارے، كيا جہل كا علاج سوال ندتھا۔"

حفرت ام سلیم نے اللہ کے رسول علیہ ہے عرض کیا: "خداحق بات سے منبین شرماتا، کیاعورت پر بھی عنسل ہے (احتلام کی حالت میں)؟"

حضرت عائش فرمایا کرتی تھیں خدا کی رحمت ہو انصاری عورتوں پر، مم انہیں اپنا دین سکھنے سے باز ندر کھ سکی۔ حضرت اصمعی سے بو تھا گیا: آپ نے یہ تمام علوم کیسے حاصل کئے؟ تو فرمایا: "مسلسل سوال سے ادر ایک ایک لفظ گرہ میں باندھ کر۔"

حفرت عمر بن عبدالعزیرؓ فرمایا کرتے تھے: ''بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں۔''

ابراہیم بن مہدیؓ کا قول ہے: ''بیے وقو فوں کی طرح سوال کرو اور عقلندوں کی طرح یا دکرو۔''

مشہور مقولہ ہے: ''جوسوال کرنے بیں نبکی اور عار محسوں کرتا ہے اس کاعلم بھی ملکا ہوتا ہے۔'' (ابعلم والعلماء علامہ ابن البرائدلی)

#### اس تمبيد كے بعد مجھے چندسوالات كرنے ہيں:

س ..... "اذا جاء حق الله ذهب حق العبد" اور دوسرا قول بالكل اس كريمس ہے: "حق العبد مقدم على حق الله" كون سا قول منتند ہے؟ اور كيا يہ اقوالِ حديث ہيں؟

ج ..... بیا حادیث نہیں بزرگوں کے اقوال بیں اور دونوں اپنی جگہ سیح بیں، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اللہ کی اوائیگی کا وقت آ جائے تو مخلوق کے حقوق ختم اور یہ ایسا بی ہے جبیا حضرت عائشہ فرماتی بین کہ آنحضرت علیقہ ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو "قام کان لم یعرفنا." اس طرح اٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں جانے بی نہیں۔

دوسرے قول کا مطلب ہے ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا ئیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔

کیا موت کی موت ہے انسان صفت الہی میں شامل نہیں ہوگا؟ س ..... آخرت میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر ذیج کردیا جائے گا، اس ے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگی جوحق تعالی کی صفت ہے، پھر "مَا دَامَتِ السَّمُونُ ثُو اَلاَرُصُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّکَ." بھی فرمایا ہے حالانکہ زمین آسان سب لپیٹ دیۓ جائیں گے، "يُومَ نَطُوي السَّمَآءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ."

ج ..... اہل جنت کی ہمیشہ کی زندگی امکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالی شانہ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر امکان عدم کے ہے اور امکان ایک ایبا عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کی نقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی: "اِلّا مَاشَآءَ رَبُّکَ." میں اس امکان کا ذکر ہے۔

#### روح انسانی:

س ..... روح انسانی جومن امر ربی ہے، مجرد اور لا یتجزی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک نیچ کی روح اور جوان کی روح کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے متفاوت ہے، دوسرے یہ کہ جوان کی روح کے لئے تزکیہ ورکار ہے کیونکہ وہ نفس کی ہمسائیگی سے شہوات اور رذائل میں ملوث ہوگئ ہے، مگر بیج کی روح تو ابھی بے لوث ہے تو جاہئے کہ اس پر حقائق اشیا منکشف موں، گر ایبانہیں ہوتا کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ روح بذات خود ادراک نہیں رکھتی، لینی گونگی اور اندھی ہے اور بغیرعقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں مکر کیر کے بارے میں سن کر حضرت عمر ف یو چھا تھا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہماری عقل بھی ہوگ یا نہیں؟ آپ علی نے فرمایا اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا چھر کچھ ڈرنہیں۔ اس ہے بھی طاہر ہوتا ہے کے عقل کے بغیر روح کسی کام کی نہیں، دوسری طرف روح کے بڑے بڑے محیرالعقول کارنامے اور واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سے علما اور صوفیا نے فرمایا ہے کہ عقل روح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نسبت بدلنے سے ان کے نام جدا بولے جاتے ہیں، امام غزالي في احيا العلوم ميں باب عجا تبات قلب ميں یمی کہا ہے صوفیا کا شعرے

#### عقل و روح و قلب تینوں ایک چیز فعل کی نسبت سے کر ان میں تمیز

ت ..... بیسوال بھی آپ کے حیطۂ علم و ادراک سے باہر ہے، جیسا کہ "من امو رہی " میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس مادی عالم میں روح مجرد کے تمام مادی افعال کا ظہور مادی آلات (عقل و شعور) کے ذریعہ ہوتا ہے اور مادیت کی طرف احتیاج روح کا تصور نہیں بلکہ اس عالم مادیت کا قصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم مادیت میں حضرات انبیا علیم السلام بھی خورد ونوش کے فی الجملہ مختاج ہیں، کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ علاقہ پیوستہ ہے، جیسا کہ: "وَ مَا جَعَلْنَهُمُ جَسَدًا لَا يَأْتُحُلُونَ الطَّعَامَ ...." میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر خورد ونوش کے عتاج نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خور فرشتوں کے ساتھ موگا اور مینار پر قدم رکھتے ہی سیرھی طلب فرما تیں گے، کیونکہ اب مادی احکام شروع ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اس مادی عالم میں روح اپنے تصرفات کے لئے مادی آلات کی مختاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اسے اندھی، بہری، گونگا اور لا یعقل کہہ لیں، اور روح کا تفاوت ہے ہے، گر مادی آلات کے تفاوت سے ہے، گر مادی آلات کے ذریعہ جو افعال روح سے سرزد ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم مادیت سے ہواور فی الجملہ عالم تجرد سے، اس بنا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ مید نہ تو بکل وجوہ عالم مادیت ہے اور نہ عالم مجرد محض ہے، اس لئے عقل وشعور یہاں بھی درکار ہے۔

س ..... بندہ ایک عامی اور جابل شخص ہے،علم سے دور کا بھی مس نہیں، کسی وینی

ادارے میں نہیں بیٹھا، علما کرام سے تخاطب کے آداب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اس لئے گزارش ہے کہ کہیں بھول چوک یا ہے ادبی محسوس ہوتو ازراہ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر مادیا کریں۔

ج .....آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آ داب تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں کیونکہ بیاناکارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، بیاتو ایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

### چرند پرند کی روح سے کیا مراد ہے؟

س ..... انسان کے علاوہ دوسری ہزاروں مخلوق جرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کسی انسان کے علاوہ دوسری ہزاروں مخلوق جرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیا ان کو "فُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْدِ دَبِّیْ" والی روح سے بھی کچھ حصہ ملا ہے یا ان میں صرف روح انسانی ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی ارواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

ج ..... بیتو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روح امر رب سے بی آتی ہے، آیت میں ہر روح مراد ہے یا صرف روح انسانی دونوں احمال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔

### په ذوقیات میں:

س ..... شیخ عبدالحق محدث دہلوگ فرماتے ہیں: '' آنخضرت علیہ مظہر ذات اللی اور دوسرے انبیا مظہر صفات اللی ہیں، اور عام مخلوق مظہر اسا کالی ہے۔' جب که حضرت مجدد صاحب اپنے مکتوب ۴۵ بنام خواجہ حسام الدین میں لکھتے ہیں: '' تمام کا کتات حق تعالی کے اسا کو صفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

ج ..... بیرامورمنصوص تو بین نہیں، اکابر کے ذوقیات بیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے، بہرحال بیراموراعتقادی نہیں ذوقی بیں۔

### "تخلقوا باخلاق الله" كا مطلب:

س ..... "تخلقوا باخلاق الله" سلوك مین مطلوب ب، الله تعالی کی صفات مین جبار، قبار پنتم به متلبرادرای قتم ک اور بھی اسا میں بیم بیم کیا جاتا ہے کہ الله کی صفات میں شریک ہونا شرک ہے اور دوسری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجات کی بلندی کا معیار بھی ہے۔

ے .....اسا الہید دوسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پیاندان سے کچھ ہلکا سا عکس نصیب ہوجاتا ہے، ان صفات کو بقدر امکان اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، "تعخلقوا باخلاق الله" سے یہی مراد ہے، مثلاً رؤف، رجیم، غفور، ودود وغیرہ ودوسری فتم وہ اسا میں جن کے ساتھ ذات اللی متفرد ہے، وہاں ان اسا منی سے انفعال (اثر لین) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے مقابلے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی مقبوریت تامہ کا رسوخ، یہاں کے مقابلے میں اپنی ذات تامہ اورغی کے مقابلے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں "تخلقوا باخلاق الله" کا ظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔

### کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتر نہیں؟

س ..... "وَكَالْلِكَ نُوِيَ إِبُواهِيْمَ مَلَكُونَ .... اللي .... مُوُقِيْنَ." اس به معلوم ہوا كہ بغير مشاہدے كے يقين معتر نہيں، حضرت ابراہيم عليه السلام اولوالعزم يغيرون ميں سے بين ان پر صحف بھى نازل ہوئ (صحف ابراہيم وموئ) اور بہت سے عابات قدرت انہول نے ديھے، ہر وقت ان كا الله تعالى سے قلبى رابطه تھا، ان كو ملكوت السموات والارض كى سير بھى كرائى گئى، اس كے باوجود ان كا قلب مطمئن نہيں ہوتا اور "كيف تُخي الْمُوتىٰ" كا سوال كرتے بين، تو پھرايك عام سالك جوالله كے راست پر چل رہا ہے اور اپنى لذات كى قربانى دے كر اپنى جان كھيا رہا ہے اور عالم قدس سے بشكل صوت وصورت اس پر كوئى فيضان نہيں ہورہا پھر بھى اس كى طاعت قدس سے بشكل صوت وصورت اس پر كوئى فيضان نہيں ہورہا پھر بھى اس كى طاعت

یں کوئی کی نہیں آتی ، ایک صورت میں وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ملکوت سے پھے مشاہدہ کرادیا جائے تا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہواور استقامت نصیب ہو۔ انبیا کو دیسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔

جسس یقین کے درجات مختلف ہیں، یقین کا ایک درجہ عین الیقین کا ہے جوآ کھے سے ویکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق الیقین کا ہے جو تجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، ای طرح عامہ مؤمنین، ابرار وصدیقین، انبیا ومرسلین علیہم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے، ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور ابرار وصدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور حضرات انبیا کرام علیہم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطاکے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ''کیف تُحی الْمُوتیٰ "اس درجہ یقین اور اطمینان جو بلا رؤیت ہو پہلے بھی حاصل تھا۔ ساکلین اور اولیا اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور بغیر مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور بغیر مشاہدات کی جھی ان کو یقین واطمینان ''ایمان بالغیب'' کے طور پر حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیا کرام علیہم السلام کے ایمان و راطمینان اور یقین کا تحل بھی نہیں کر سکتے رائیہ ہوش وجواس کھو ہیٹھیں۔

### آل رسۇل كالمصداق:

س ..... حضرات حسنین رضی الله تعالی عنها کی اولاد کوآل رسول کہا جاتا ہے، حضرت بی فاطمیہ کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی دوسری صاحبرادیوں کی اولاد کوآل رسول نہیں کہتے؟ حالانکہ حضرت عثال کی ازواج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی الله عنها ہے؟

ج ..... بیعزت حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی کہ ان کی اولاد آل رسول علیہ کہلائی، دوسری صاحبزاد یوں ہےنسل چلی نہیں۔

### ذات حق کے لئے مفرد وجمع کے صیغوں کا استعال:

ج .....اصل تو صیغہ واحد ہے لیکن بھی بھی اظہار عظمت کے لئے صیغہ جمع استعال کیا جاتا ہے ''اِنِّی اَنَا اللهُ'،' میں توحید ہے اور توحید کے لئے واحد کا صیغہ موزوں تر ہے اور ''اِنَّا نَحُنَ نَزَّ لُنَا عَلَیْکَ اللَّهُوْآنَ.'' میں اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل اور حفاظت کا ذکر ہے اور بیدونوں منزل (نازل کرنے والے) اور محافظ (حفاظت کرنے والے) کی عظمت وقدرت کو مقتضی ہیں اس لئے یہاں جمع کا صیغہ لانا بلیغ تر ہوا۔ وراللّٰہ راجلم بامرارہ۔

### به عباد الرحمٰن کی صفات ہیں:

س ..... "وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهُ آخَوَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ سَيِّمَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ .... النح. "آپ لِا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ .... الني ..... وَيُهَدُّلُ اللهُ سَيِّمَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ .... النح. "آپ نے فرمایا کہ یہ آیت عبادالرحمٰن کے بارے میں ہے جب کہ یہ آیت عبادالرحمٰن کے بارے میں بہت آگے ہے چلی آری ہے "وَعِبَادُ الوَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمُشُونَ .... " ہے لے میں بہت آگے ہے چلی آری ہے "وَعِبَادُ الوَّحْمٰنِ اللّهِ عَفُورًا رَحِیْمًا. "اور پھر آگے بھی عباد الرحمٰن کی صفات بیان کی گئی آپ تو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ معارف القرآن میں بھی یہی کھا ہے جو بیں قو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ معارف القرآن میں بھی یہی کھا ہے جو آپ نے فرمایا مرقر ہے ہوا اور پھر وہ "اِلّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ رَبِّ اللّهُ عَمَلًا ضَالِحًا. " کے ذیل میں آگے تو عباد الرحمٰن کے عنوان ہے ان کا ذکر وَعَمِلَ عَمَلًا ضَالِحًا. " کے ذیل میں آگے تو عباد الرحمٰن کے عنوان ہے ان کا ذکر کیا جاتا، اور بندہ کا یہ کہنا کہ یہ کفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوگے مقد ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمٰن ہی کی بیان ہورہی ہیں مقان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمٰن ہی کی بیان ہورہی ہیں مقان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمٰن ہی کی بیان ہورہی ہیں

ان میں یہ ذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے ،قل نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور الاً کے بعد بتایا گیا کہ جنہوں نے بحالت کفر ان گناہوں کا ارتکاب کیا مگر بعد میں ایمان اور عمل صالح کر کے اس کا تدارک کرلیا وہ بھی عبادالرحنٰ میں شامل ہیں۔

س ..... "إلا مَنُ تَابَ" كم متعلق آپ نے فرمایا كه جنہوں نے بحالت كفران كناہوں كا ارتكاب كيا۔ اس ميں صرف اتنا اور پوچمنا ہے كه "بحالت كفر" كى صراحت آيت ميں كہاں ہے؟ بحالت ايمان مرتكب گناه بھى تو توبہ سے پاک ہوجاتا

ج ..... در منثور میں شانِ نزول کی جو روایات نقل کی ہیں ان سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔

### ڈارون کا نظریہ نفی خالق پر مبنی ہے:

س ..... درندے پرندے اور ہزار ہا مخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ: "اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔" تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟ اگر فدہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریۂ ارتقام کو تقویت ملتی ہے۔

ج ..... ڈارون کا نظریہ تو نفی خالق پر بنی ہے، اتنا عقیدہ تو لازم ہے کہ تمام اصاف مخلوق کو تخلیق الہی نے وجود بخشا ہے، کیکن کس طرح اس کی تفصیل کاعلم نہیں۔

### انسان کس طرح وجود میں آیا؟

س جناب مولانا صاحب قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں حضرت آدم کو بنایا اور ہم سب ان کی اولاد ہیں مگر ۱۹۸۹، ۱۹۸۹ء بروز جمعه کو ہم نے ٹی، وی پر دن کے ۱۰ بج ایک فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحله وار اس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم پھر مجھلی بندر وغیرہ اور اس کی آخری شکل آج کے دار اس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم پھر مجھلی بندر وغیرہ اور اس کی آخری شکل آج کے

انسان کی ہوئی۔

اب آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا چاہئے۔اگریہ ٹی وی والی فلم غلط ہے تو اس کا ذمہ دارکون ہے؟

ج ..... یہ ڈارون کا نظریۂ ارتقا ہے کہ سب سے پہلا انسان (حضرت آدم علیہ السلام)

یکا کیک قائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت می ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی
شکل وجود میں آئی، اور پھر بندر نے مزید ارتقائی جست لگا کر انسان کی شکل اختیار
کرلی، یہ نظریہ اب سائنس کی دنیا میں بھی فرسودہ ہو چکا ہے، اس لئے اس طویل عرصہ
میں انسان نے کوئی ارتقائی منزل طے نہیں کی، بلکہ ترتی معکوں کے طور پر انسان
تدریجا ''انسان نما جانور'' بنتا جارہا ہے۔

جہاں تک اہل اسلام کا تعلق ہے ان کو ڈارون کے نظریۂ ارتقا پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ''اللہ تعالی نے مٹی سے آدم کا قالب بنایا، ای میں روح پھوئی، اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔''

جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ ان کا قرآن و حدیث پر ایمان نہ ہو، اور جن لوگوں نے ٹی وی پر بیفلم دکھائی وہ بھی قرآن و حدیث کے بجائے ڈارون پر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن جس چیز پر جھے تعجب ہے وہ بیہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے دکھائے جانے پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز کو غیر شعوری طور پر لا دین اور ملحد بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

کیا حدیث کی صحت کے لئے ول کی گواہی کا اعتبار ہے؟ س .....حضرت ابی اسید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا: ''جب تم مجھ سے مردی کوئی حدیث سنوجس کوتمہارے دل مان لیس اور تمہارے شعور نرم پڑجا کیں اورتم یہ بات محسوں کرد کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہے تو یقینا تمہاری نبست میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہوسکتی ہے) اور اگر خود تمہارے دل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دور ہوتی اور وہ میری حدیث نہ ہوتو سمجھو کہ تمہاری نبست وہ بات میری ذہنیت سے دور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔' یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اور اس میں حضور عقیقہ نے کس کو تم بنایا ہے؟ کیونکہ ہرفردتو مخاطب ہونہیں سکتا، اور ہراکیکی ذہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں۔ موزی ہو روی سے کہ: ''جب تم کوئی حدیث سنوتو اس کے بارے میں وہی گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ پاکیزہ ہو۔' اس حدیث کی سندیسی ہے؟

ح ..... یہ حدیث شریف مند احمد میں دو جگہ (ایک ہی سند ہے) مروی ہے (ج:۵ ص:۳۲۵)، جیح ابن حبان میں ہے، ص:۴۵ مند بزار (حدیث:۱۸۵)، جیح ابن حبان میں ہے، هیشمی نے مجمع الزوائد میں، امام ابن کثیر نے تفییر میں، زبیدی شارح احیا نے اتحاف میں اور ابن عراق نے 'تنزیه الشریعة الموفوعة' میں قرطبی کے حوالے ہے اس کو صیح کہا ہے، علامہ ابن جوزیؓ نے اس کو موضوعات میں شارکیا ہے اور عقبلی نے اس کو محموعة' میں کہتے ہیں کہ میراتی اس نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی 'الفوائد المجموعة' میں کہتے ہیں کہ میراتی اس برمطمئن نہیں۔

آپ کا بیار شادھیج ہے کہ ہر فرداس کا مخاطب نہیں ہوسکتا، اس کے مخاطب یا تو صحابہ کرام ہے، جو آنحضرت علیق کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے ہے، یا ان کے بعد محد ثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبوگ کو پہچانے کا ملکہ قویہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامة الناس اس کے مخاطب نہیں اور بیابیا ہی ہے جیسے ملکہ قویہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامة الناس اس کے مخاطب نہیں اور بیابیا ہی ہے جیسے کہ دوسری حدیث میں فر مایا: "استفت قلبک ولو افتاک المفتون " یعنی اپنے دل سے فتو کی پوچھو (جائے مفتی تمہیں فتوے دے دیں) بیار شاد ارباب قلوب صافیہ

### كے لئے ہے، ان كے لئے نہيں جن كے دل اندھے ہوں۔

#### عذاب شدید کے درجات:

س ..... قرآن پاک میں بدہدی غیرحاضری کے لئے بطور سزاید الفاظ آئے ہیں.

"الْمُعَدِّبَنَهُ عَذَابًا شَدِیْدًا اَوُ لَأَذُبَحَنَّهُ." سورہ ما کدہ میں من وسلویٰ کی ناشکری پر بھی یہ الفاظ ہیں: "فِائی اُعَدِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَدِّبُهُ...." پہلا قول حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دوسراحق تعالیٰ کا، تقریباً ملتے جلتے ہیں، جب کہ ہدمد اور قوم بی اسرائیل کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً کچھ مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے۔

ی سس "عَذَابًا شَدِیْدًا" اور "عَذَابًا لا اُعَدَّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ. " کے درمیان وہی زمین آسان کا فرق ہے جو ہدہد اور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کو عذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہدہ خریب کو کسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کردینا بھی عذاب شدید ہے، انبیا کرام علیم السلام کے کلام میں بے جا مبالغہیں ہوتا۔

### قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

س .....قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دوسروں کے اقوال بھی دہرائے ہیں، جیسے عزیر مصر کا قول: "إِنَّ الْمُلُوْکَ إِذَا دَحَلُوْا." مصر کا قول: "إِنَّ الْمُلُوْکَ إِذَا دَحَلُوْا." کیا ان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں: "إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیْمٌ." حالاتکہ بیاغیراللہ کا قول ہے، اللہ تعالی نے صرف اس کونقل کیا ہے۔

ج ..... الله تعالى في جب ان اقوال كونقل فرماديا توبيه اقوال بهى كلام الى كاحصه بن كا مد بن كادر ان كى حلاوت بربعى ثواب موعود ملے كاربيد ناكاره بطور لطيفه كها كرتا ہے كه

قرآن کریم میں فرعون، ہامان، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی پچاس، پچاس نیکیاں ملتی ہیں) پھر قرآن کریم میں جو اقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پر رد فرمایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اور بعض کو بلا تر دید نقل فرمایا ہے، تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں، لیکن جن اقوال کو بلا تکیر نقل فرمایا ہے وہ ہمارے لئے جحت ہیں، پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول ای دوسری قتم میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں ہے کہنا صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

### كلام البي مين درج مخلوق كا كلام نفسي موكا؟

س ..... آپ نے فرمایا ' جب غیراللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کے جی اور وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔' اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیا اقوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی بیکلام نفسی تو نہ ہوئے کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور بیق کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی بیکلام نفسی تو نہ ہوئے ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہرادیا، تو بیا قوال تو مخلوق ہوئے اور ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن سارا غیر مخلوق ہے۔ حسر مخلوق ہوئے اور ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہے۔ حسر مخلوق کے کلام الہی میں آنا بظاہر محل اشکال ہے، لیکن اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی و مستقبل کیساں ہیں تو یہ اشکال نہیں رہتا، یعنی مخلوق پیدا ہوئی، اس سے کوئی کلام صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد از صدور اس کونقل فرمایا تو واقعی اشکال ہوگا، لیکن مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اس علم قدیم کوکلام قدیم میں نقل فرمادیا۔

### "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ" كَي تَشْرِيحَ:

س ..... "الصحابة كلهم عدول"، "اصحابي كالنجوم" كيابي احاديث ك اتوال بين؟ ليكن حديث تو متند م كه: "الوگ حوض كوثر برآئين كي فرشت انہيں روكين كي، ميں كهون كا بير معلوم انہون

نے تمہارے بعد کیا گیا؟" اس حدیث شریف سے تمام صحابہ کا عدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا (یہ ایک اشکال ہے صرف)، اس طرح یہ حدیث شریف کہ جس صحابی کی اقتدا کروگے ہدایت پاؤگے۔ تو اگر کوئی کیے کہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہا کی افتدا کرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نہ کرے اور حوالہ دے ان کے واقعات کا مثلاً عمرو بن العاص فی نہ کو ساتھ جو کیا جب کہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افتدا جس سے ہدایت معلوم ہوتا ہے کہ افتدا جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ کرام کے عقیدے اور رسونے ایمان کی ہے جس کی مثال مشکل ہے، ان کے اعمال عادات واطوار کی افتدا مراد نہیں؟

ح ..... "اصحابي كالنجوم" كامضمون فيح ب، مرالفاظ حديث كنبيس، صحاب کرام کے افعال دوقتم کے ہیں، بعض تو اتباع نصوص کی وجہ سے اور بعض بنا براجتہاد۔ پھراجتہادی امور بھی دونتم کے ہیں، ایک وہ جن پر کسی ایک فریق کا صواب یا خطا پر ہوناظن غالب سے متعین نہیں ہوا، ایسے اجتہادی امور میں مجہد کے لئے کسی ایک قول کا اختیار کرلینا سیح ہے جو مجتمد کے نزدیک ترجیح رکھتا ہو، اور دوسری قتم وہ ہے کہ ایک فریق کا خطا پر ہونا ظن غالب سے ثابت ہوجائے، ایسے اقوال و افعال میں مخطی کا ا تباع نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کو اینے اجتہاد کی بنا پر معذور بلکہ ماجور قرار دیا جائے گا، اس لئے: "بایھم اقتدیتم اهتدیتم." کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے گا کہ ان کا خطایر ہونا غلبظن سے ثابت نہ ہو، البتہ یوں کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی اتباع مدايت كا قصد كيا للبذا ان ير ملامت نبين - جهال تك "الصحابة كلهم عدول." كاتعلق ہے بيہھى حديث نہيں بلكه اہل سنت كا قاعدہ مسلّمہ ہے اور ان اكابر کے "کلهم عدول" ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ معصوم تھے، جس ہدایت کوہم صحابہ کرام سے منسوب کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں: ایک سے کہ وہ کبائر سے پر ہیز كرتے تھے اور ان كے نفول طيبہ ميں اجتناب عن الكبائر كا ملكه رائخ ہو چكا تھا، دوم بيہ

کہ اگر کسی سے بتقاضائے بشریت احیاناً کسی کبیرہ کا شاذ و نادر بھی صدور ہوا تو انہوں نے فوراً اس سے توبہ کرلی اور بہ برکت صحبت نبوی ان کے نفوس اس گناہ کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئے اور: "التائب من الذنب محمن لا ذنب له." ارشاد نبوی ہے اس لئے ان ارتکاب کبیرہ کے باوجود توبہ کی وجہ سے عادل رہے، فاس نہیں ہوئے، حضرت نانوتو کی اور دیگر اکابر نے اس پرطویل گفتگو فرمائی ہے میں نے خلاصہ لکھ دیا جو حل اشکال کے لئے انشا اللہ کافی ہے۔

#### صحابه كرام نجوم مدايت مين:

س ..... "اصحابی کالنجوم" اور "الصحابة کلهم عدول" آپ نے فرمایا که دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں، اگر حدیث دونوں اقوال حدیث شریف ہے تو کوئی اشکال نہیں، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اترتی، اس لئے کہ بہت سے صحابہ ہے بڑی بڑی افغرشیں ہوئیں، جیسے حضرت امیر معاویہ عمرو بن العاص معیرہ بن شعبہ عبیداللہ بن عمرہ عبداللہ بن الح

ے ..... "الصحابة كلهم عدول." حديث تونبيں ليكن الل حق كا مسلمہ عقيدہ ہے، اور اكابر كى تقليد ميں ميرا عقيدہ بيہ كرصحابہ كرامٌ بلا استثناء نجوم ہدايت تھ، اور سب كے سب عادل تھ، ليكن آنجناب نے عدل كے معنى عصمت كے سبھے ہيں، صحابہ كرامٌ عادل تھ، معقوم نہ تھ، اور عدل كے معنى ہيں عدا ارتكاب كبائر سے اور اصرار على الصغائر سے بچنا اور اگر احيانا معاصى كا صدور ہوجائے تو فوراً توبہ كرلينا۔

جن صحابہ کرام کا نام لے کرآپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، ان میں سے کون ی غلطی ایسی ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اور وہ "کُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنی." کے وعدہ خداوندی سے مشنی ہول، ابن ابی سرج " مرتد ہوکر مسلمان ہوگئے تھے، اس کے بعد ان سے کون سی غلطیاں ہوئیں؟ حضرت عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ نے جو پچھ کیا وہ

ان کی اجتهادی غلطی تھی اور آنجناب کو معلوم ہے کہ اجتهادی لغرش تو عصمت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ عدل کے منافی ہو۔ قرآن کریم میں نی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: "و عَصٰی آدَمُ رَبَّهُ فَغُوَیٰ." اس میں عصیان اور غوایت کی نسبت کی گئی ہے، گریہ فعل اجتهادا تھا اس لئے یہ عصیان بھی صورتا ہوا نہ حقیقا، ای طرح صحابہ کرام گی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اجتہادا تھیں جن پر وہ ماجور ہیں نہ کہ مازور۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ کیا اپنے اپنہ اجتہاد کے مطابق رضائے الی کے لئے کیا، اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائت ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقاً غلطی کہنا صحیح ہے، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ اس کی اجتہاد کی خطابیت ہونے کے خلاف ہے۔

### سو ادب کی بوآتی ہے:

س ..... صحابہ کرام سے محبت رکھنا، عزت وعقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزو ایمان ہے، بلکہ اکثر اس میں غلوبھی ہوجاتا ہے، میرا سوال صرف بیر تھا کہ بیہ جو قول ہے کہ جس کی افتداً کرو گے ہوایت پاؤگے، تو بیافتداً میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتنا ان کو رسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگر ان کے اعمال میں افتداً کا حکم نہیں ہے، مجھے خوش ہے کہ میرے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تائید میں طاہر، اصحابی کا لنجوم کی شرح میں فرماتے ہیں:

''اگریہ حدیث صحیح ہے تو اس کے معنی یہ بیں کہ روایت دین بیل تمام صحابی تقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معنی میرے نزدیک ورست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہ اپنی رائے ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبراسمجھے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کی قول سے رجوع کرتے دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کی قول سے رجوع کرتے

عالانكه بيشار موقعول پروه ايسا كر يك بين "

الحمد للدغم الحمد للدبس يبى مراد تھى، اور يه ميرے اس قول كا مطلب ہے كه اقتداً صحابہ كرام ملے عقائد اور ايمان كى معلوم ہوتى ہے، ان كے اعمال، عادات واطوار كى نہيں، آپ اس سے كہاں تك متفق ہيں؟

ج .....آپ نے حفرت معاویہ معرت عمر و بن العاص اور حفرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جو الفاظ کھے تھے ان سے کچھ سو اوب کی ہوآتی ہے، عقائد و ایمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تاہم دجس کی اقتدا کرو کے ہذایت پاؤگے۔'' کا یہی مصداق ہے، لین سب اپنی جگہ حق و ہدایت پر جیں، جیسا کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق میں ان کا ایک دوسرے کی تر دید و تغلیط کرنا بھی بنا ہر اجتہاد ہے، ہر جمہتد اپنی رائے صائب اور غلطی سے مبر اس کھتا ہے مگر ضاً۔

صحابہ کے بارے میں تاریخی رطب و بابس کونقل کرنا سو ادب ہے:
س سسآپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جوالفاظ بندے نے لکھے تھان
سے سو ادب کی بوآتی ہے۔ حق تعالی سو ادب سے محفوظ رکھے، صحابہ تو بہت بڑے
مرجوں کے مالک ہیں، بندہ تو ایک فاجر و فاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر
سے دیکھتا ہے، اس پر بندے کے پچھ اشعار ساعت فرمائیں:

ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نبیت سے دیکھ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نبیت سے دیکھ ہر مسلمان محترم بچھ کو نظر آئے گا پھر جب بھی دیکھے تو مسلمان کوائی نبیت سے دیکھ ایک ادب ہے جو خالق ومخلوق کی نبیت سے ہے:

وہ شرابی ہو کہ زائی نعل مطلق ہے برا فعل کی تحقیر کر پر ذات کوعزت سے دیکھ پھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آگے اک ادب ہے: کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں کیا نصاریٰ کیا مسلمان سب کو تو عزت سے دیکھ

میرے بیاشعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے، کسی واقعہ کو جوشفق علیہ ہو تاریخ سے یا حدیث سے نقل کرنا جھے ناچیز کے خیال میں تو سو ادب میں نہیں آتا کیونکہ اس کے مرتکب تو سیکڑوں مؤرفین، مفسرین، محدثین اور علما "وفضلا کہوئے ہیں، پھر تو وہ سب بے ادب تھہرتے ہیں؟

اگر آپ امام مزنی کے تول سے متفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ صحابہ کی اقتدا ان کی روایت دین اور ثقابت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے افعال و اقوال و عادات و اطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موٹی می بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات و اطوار نشست و برخاست جوسنین زوائد کہلاتی ہیں، ان کے اتباع کی امت مسلمہ مکلف نہیں ہے تو اصحاب رسول کے عادات و اطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہو عمق ہے؟ بندہ کم علم ہے اس کئے شاید اپنے مافی الضمیر کو اچھی طرح کی کیسے مکلف ہو عمق ہے؟ بندہ کم علم ہیں یقینا سمجھ کئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟ بیان نہیں کرسکا، آپ صاحب علم ہیں یقینا سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟ میں تو رطب و یابس سب پچھ جردیا گیا ہے، لیکن ان واقعات کو بطور مستدلال نقل کرنا سو کا دب سے خالی نہیں، ان کے محان سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ استدلال نقل کرنا سو کا دب سے خالی نہیں، ان کے محان سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بردی بات

امام مزنی مل تول میری نظر سے نہیں گزرا تا کہ بید دیکھتا کہ ان کی مراد کیا

ہے؟ جہاں تک صحابہ کرام کی افتدا کا مسلہ ہے بعض ظاہر بیرتو ان کے اقوال و افعال کو جت ہی نہیں سجھتے ، ابن حزم ظاہری اکثر بیرفقرہ وہراتے رہتے ہیں : ''لا ججہ فی قول صاحب ولا تابع '' لیکن عامة العلما ' کے نزدیک صحابہ ؓ کے اقوال و افعال بھی لائت افتدا ہیں البتہ تعارض احوال و افعال کی صورت میں ترجیح کا اصول چاتا ہے جس کو مجتدین جانتے ہیں ، بہر حال ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو بے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو بے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو بے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے سود ہے ، ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے ہمارے لئے اس مسلہ پر گفتگو ہے ہمارے لئے اس مسلہ ہیں ہمارے کے اس مسلم ہمارے کا کھارے کے اس مسلم ہمارے کے کے اس مسلم ہمارے کے اس مسلم ہمارے کے اس مسلم ہمارے کے اس مسلم ہمارے کے کے اس مسلم ہمارے کے کہ ہمارے کے کہ ہمارے کے کہ ہمارے کے کے کہ ہمارے کے کہ

#### حفرت خفر کے جملہ پراشکال:

س ..... "فَأَرَدُنَا أَنْ يُبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا "خضر عليه السلام في بظاهر يهال شركيه جمله بولا كرائد تعالى كراديا حالاتكه بظاهر: "فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبُدِلَهُمَا" زياده مناسب معلوم جوتا ہے۔

ح ..... اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: انشتی کا توڑنا۔ ۲: الر کے کوقل کرنا۔ ۳: الر کے کوقل کرنا۔ ۳: ویوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے "اَرَدُنُ"، "اَرَدُنَا" اور "اَرَادَ رَبُّکَ" تین مختلف صیغے استعمال فرمائے ہیں، اس کو تفد

تفن عبارت بھی کہد سکتے ہیں اور ہر صغے کا خاص مکتہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

ا:....مکینوں کی کشی توڑدینا خصوصاً جب کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اگر چہاہی دار بھی نہیں ایا تھا، اگر چہاہی انجام کے اعتبار سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں ادا کیا اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ برائی تھا اور شر بلا بدل بلکہ بعدالاحسان تھا، اس کیا گیا ادباً مع اللہ اس کوایٹی طرف منسوب فرمایا اور "اَرَدُتُ" کہا۔

۲:.... نیچے کاقتل کرنا بھی بظاہر شرتھا، گر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل والدین کو عطا فرمایا جو ان کے حق میں خیرتھا، پس یہاں دو پہلو جمع ہوگئے، ایک بظاہر شر، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا تھا اور دوسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کوحق تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس لئے جمع کا صیفہ استعال فرمایا تا کہ شرکو اپنی طرف ادر اس کے بدل کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

۳:....اور بیموں کی دیوار کا بنادینا خیر محض تھا، جس میں شرکا ظاہری پہلو بھی نہیں تھا، نیز ان بیموں کا سن بلوغ کو پہنچنا ارادہ اللی کے تابع تھا، اس لئے یہاں خود ﷺ میں سے نکل گئے اور اس کوحق تعالی شانہ کی طرف منسوب فرمایا: "فَادَادَ رُبُّکَ." اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے نمبر پر شرکیہ جملہ نہیں بولا بلکہ شرکت کا جملہ بولا تاکہ شراور خیر کواز خود تھیم کرکے بظاہر شرکوا پی طرف اور اس کے بدل کو جو خیر تھا، حق تعالی کی طرف منسوب کریں، دراللی (اجلم بامرلال کلام۔

#### ا تنا برسی جنت کی حکمت:

س ..... حدیث شریف میں ہے کہ سجان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکر کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلے کے عوض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پر ایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں یہ کلمہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آدی فلال عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہے اور اس پر مرے تو اس کے لئے ایبا ایبامحل تیار کیا جائے گا؟

ح ..... دوام کی قید نہیں بلکہ مطلق عمل پر بیا جر ہے، رہا بیکہ اتنے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ بیر "قیاس غائب علی الشاہد" ہے۔ بیر صدیث تو علم میں ہوگی کہ ادنی جنتی کو آپ کی پوری دنیا سے وس گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا بیر سوال متوجہ ہوگا کہ اتنی بری جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے امور ہماری عقل و قیاس کے پیانوں میں نہیں ساسکتے، "اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر ." صدیث قدی ہے۔ ایک مرتبہ تبلیغی سفر میں ایک برزگ فرمانے گئے کہ مولو ہو! بیہ بتاؤ کہ اتنی بری جنت کو کوئی کیا تبلیغی سفر میں ایک برزگ فرمانے گئے کہ مولو ہو! بیہ بتاؤ کہ اتنی بری جنت کو کوئی کیا

کرے گا؟ پھرخود ہی فرمادیا کہ تمام اہل جنت ایک جنتی کی برادری ہے، بھی آدمی کا جی چاہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں اس لئے ہر فرد کے لئے تھہرنے کو الگ جگہ ہونی چاہئے، لہذا ایک جنتی کے پاس اتنی بڑی جنت ہونی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کومع ان کے حشم وخدم کے تھہرا سکے۔

#### جنات کے لئے رسول:

س ..... کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیدامر رئی ہے، جیسا کہ سورہ نی اسرائیل کی آیت :۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ: "اور لوگوں کوکوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، گریے کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کہہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔"

اس آیت کی روشی میں وضاحت فرمایئے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور علی نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور علی انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا چاہئے؟

ج ..... آنخضرت علیہ جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاصر ہوکر قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لا نا فدکورہ ہے (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں اس لئے ان کو انسانوں کے لئے نبی نہیں بنایا گیا، جنات کے لئے جن کا رسول نہیں بنایا گیا، جنات کے لئے جن کا رسول بنایا عیا منقول نہیں۔

### حضور اكرم عليه كي تمام دنيا كيلي بعث:

س .....رسول اکرم علی ساقی صدی عیسوی میں ساری دنیا کے لئے مبعوث ہوئے تھے، ''ساری دنیا میں'' براعظم امریکہ بھی شامل ہے گر وہاں تک اسلام کی دعوت خود رسول اللہ علی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م بلکہ تابعین " تبع تابعین " اور اس کے بہت عرصہ بعد تک صوفیائے کرام کے ذریعہ بھی نہیں پینی ، تا آ نکہ پندرہویں صدی میں امریکہ دریافت ہوا، ساقی صدی عیسوی سے پندرہویں صدی عیسوی تک \_\_ آٹھ سو سال \_\_ امریکہ کمل جہالت کی تاریکی میں ڈویا رہا۔

امریکہ کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈ انڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ جیسا کہ ایشیائی اقوام کوسام کی، افریقی اقوام کو حام کی اور یور پی اقوام کو بیافث کی اولاد تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع شنے جس وقت '' بحظامات' میں گھوڑا ڈال دیا اور زمین ختم ہوجانے پر حسرت کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی وہاں سے بہت دور امریکہ کی

سرزمین موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ کی نظر اور صحابہ کرام اور صوفیائے عظام ؓ کی بصیرت سے امریکہ کیسے بچارہا؟

جسس جب معلوم ونیا میں امریکہ کا وجود ہی کسی کومعلوم نہ تھا تو وہاں وعوت پہنچانے کا جسس جب کوئی مکلف نہیں تھا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں وعوت بھی پہنچ گئ، جن امور کا آدی مکلف ہے اور جس پر اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگ، آدمی کو ان امور کا آدمی مکلف ہی نہیں ان میں غور وقکر لا یعنی اور بین غور کرنا چاہئے، اور جن امور کا وہ مکلف ہی نہیں ان میں غور وقکر لا یعنی اور بیم مقصد ہے، جس کا کوئی نتیج نہیں۔ واللہ اعلم۔

کیا قبراطهر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟

س سميرے پاس ايك كتاب ہے جس كا نام ہے" تاريخ المدينة المورة" جس كے

مؤلف جناب محمد عبدالمعبود بین، اور اس پر تقریظ شخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب مدخله مبتم دارالعلوم تعلیم القرآن راجه بازار راولپندی والوں کی ہے، تقریظ کی تاریخ کیم فروری ۱۹۷۸ء ہے، مولانا غلام الله خان صاحب نے بری تعریف فرمائی ہے، اور ایران ہے آغا محمد صین تبیمی مظلیم نے کتاب کو اس قدر پند فرمایا کہ اس کا فارس ترجمہ کرنے کی پیش کش فرمائی، مزید ہے کہ ولی زمال مفسر قرآن حضرت لاہوری فارسی ترجمہ کرنے کی پیش کش فرمائی، مزید ہید کہ ولی زمال مفسر قرآن حضرت لاہوری کے خلف الرشید حضرت مولانا عبیدالله انور دامت مجد ہم کی تقریظات نے اس کی افادیت پر مہر تقد بی فیت فرما کر اسے اور بھی چار چاند لگادیے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست مضامین میں میہ ہے نبرا: مکم معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیب کی منظمہ کی منظمہ بر فضیلت نہرست منابین میں میہ ہے نبرا: مکم معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیب کی منظمہ کی منظمہ بر فضیلت نہرست الم کوشش کروں گا کہ مخضر بیان کروں، اکلما ہے کہ

''امت کا اس بات پراجماع ہے کہ تمام روئے زین اس برافضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ ہے زادھما اللہ تشویفًا و تعظیمًا۔ اب ان دوشہروں میں سے کس کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دی جائے؟ تو اس میں علمائے کرام کے عقول و اذہان بھی متحیر ہیں بایں ہمہ علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا وہ خطہ اور متبرک حصہ جو رحمت للعالمین فخر موجودات علیق کے جسد اطہر اور اعضائے شریفہ سے مس کئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مکہ مرمہ بلکہ کعبة الله شریفہ سے مس کئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مکہ مرمہ بلکہ کعبة الله شریفہ سے می اس کی شمان بالا، اعلی، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے۔''

° امير المؤمنين سيدنا عمر فاروق اورسيدنا عبدالله بن عمر

رضی الله عنها اور دیگر صحابهٔ کرام کی ایک جماعت اور حضرت ما لک بن انس اور اکثر علمائے مدینه، مکه مکرمه بر مدینه منوره کو فضيات دية بين، اس طرح بعض علائ كرام بعى مدينه طيبه ك نصلیت کے قائل ہیں، گر وہ شہر مدینہ طبیبہ کو مکہ مکرمہ کے شہر برتو فضيلت ديت بين البته كعبة الله كومتنى كرتے بين اور كعبه معظمه کوسب سے افضل قرار دیتے ہیں،لیکن بیہ بات طے شدہ ہے اوراسی برعلائے متقدین ومتاخرین کا اتفاق ہے کہ قبراطہرسید كائنات رحمت موجودات عليه مطلقاً اور بالعموم افضل و اكرم، انسب وارفع بخواه شهر مكه كرمه بويا كعبة الله موياعش مجيد بو، اس كتاب مين حفرت علامة العصر الشيخ محمد يوسف بنوري مدظله نے معارف السنن جلد:٣ص ٣٢٣ ميں نهايت شرح وسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بدہے کہ قبر اطهر، سات آسانوں، عرش مجید اور کعبة الله سے افضل ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔''

میرے محترم بزرگ میں اس پر کھمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اول ذات اللہ کی ہے اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تو اللہ کے آخری نبی کریم علیہ کے ذات ہے جوافضل واعلی ہے، باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہیں، یہ سی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت وافضلیت ہے اور عرش عظیم، لوح وقلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار کرتبیں سکتا، اگر انکار کربیں سکتا، اگر انکار کربی مسلمان نہیں، میرے محترم کرے تو وہ مسلمان نہیں، میرے محترم کرتے اور برگ میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کوتشلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوضۂ اطہر علی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوضۂ اطہر علی کہتے اللہ اور ایس

بائیں کہنا نہیں جائے، اور وہ قرآن کی تھوں دلیل جائے ہیں، تو لہذا میں بہت پریشان ہوں کس کو تج مانوں اور کس کو غلط، میں حضرت والا سے نہایت ادب واحر ام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی دلیل اور احادیث کی روشن میں تحریری جواب سے نوازیں کہ درست کیا ہے؟

ج ..... جو مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ قریب قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آخضرت علیہ فضل المخلق ہیں، کوئی مخلوق بھی آپ علیہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آخضرت علیہ فضل المخلق ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس میں وفن کیا جاتا ہے، لہذا جس پاک مٹی میں آنخضرت علیہ کے جمد اطہر کی تدفین ہوئی اس سے آپ علیہ فضل المخلق ہوئے تو وہ یاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزائر کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل المخلق علیہ علاقہ کے جمد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے وہ باتی تمام مخلوقات سے اس لئے بھی افضل ہیں کہ بیشرف عظیم ان کے سواکسی مخلوق کو حاصل نہیں۔

آپ کا یہ ارشاد بالکل بجا اور برحق ہے کہ '' پہلے اللہ اور پر حضور اکرم علیہ بین ' مگر زیر بحث مسئلہ میں خدانخواستہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آنخضرت علیہ کے درمیان تقابل نہیں کیا جارہا، بلکہ آنخضرت علیہ کے درمیان اور دوسری مخلوقات کے درمیان تقابل ہے، کعبہ ہو، عرش ہو، کری ہو، یہ سب مخلوق ہیں، اور آنخضرت علیہ تم آغوش ہونے کی جسد اطہر سے گی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف وافضل ہے کہ جسد اطہر سے ہم آغوش ہونے کی جوسعادت اسے حاصل ہے وہ نہ کعبہ کو حاصل ہے، نہ عرش وکری کو۔

اور اگریہ خیال ہو کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور روضۂ مطہرہ کی مٹی تی نسبت آنخضرت علیقہ کی طرف ہے، اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے

انفل ہونی چاہئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنخضرت علیہ سے ملابست کا تعلق نہیں، ملابست کا تعلق نہیں، ملابست کی نبیت ہے اور کعبہ اور عرش و کری کوحق تعالیٰ شانہ سے ملابست کا تعلق نہیں، کے حق تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہیں۔

### حضور اكرم علي كعقد نكاح:

س ..... کیم فروری ۱۹۸۹ء کوتفہیم دین پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حضور علیہ نے ۲۱ نکاح کئے، جن میں سا ازواج کو قائم رکھا جب کہ ۸کوطلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور نے طلاق کو ایک برافعل ظاہر کیا ہے، جومجوراً دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور نے اپنی کسی زوجہ کونہیں دی۔ برائے مہر بانی اس کی حقیقت حال بیان کی جائے۔

ج ..... ۲۱ عقد میرے علم میں نہیں جہاں تک جھے معلوم ہے دوعورتوں کو تکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی، میری کتاب ''عبد نبوت کے ماہ و سال'' میں اس کی تفصیل ہے۔

### معجزه شق القمر:

س.... ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو معجد کے امام بھی جیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو مجرہ نی پاک عقیدہ سے ظاہر ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا شہوت ہے براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دیں تا کہ ان کی تسلی ہو۔ جسست قمر کا مجرزہ صحیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت حذیف، حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہم انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: سے مردی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: انسق القمر علی عهد رسول الله صلی الله

عليه وسلم فرقتين،فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا."

(صحیح بخاری ج:۲ص:۲۱م، میحمسلم ج:۲ص:۳۷۳، ترزی ج:۲ص:۱۲۱)

ترجمہ:....!' رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں جاند دو

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت میں ہے:

"انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه

( محیح بخاری ج: عن ۲۱۱، محیم مسلم ج: عن ۳۷۳، ترزی ج: عن ۱۹۱) ترجمه: ..... د اسخضرت علی کے زمانے میں جا ند دو

فکڑ ہے ہوا۔"

حضرت انس رضى الله عنه كى حديث ميس ب:

"ان اهل مكة سألوا رسول الله عليه وسلم ان يريهم أية فاراهم انشقاق القمر مرتين."

(صحح بخاري ج: ۲ص: ۲۲- محج مسلم ج: ۲ص: ۳۷۳، ترزي ج: ۲ص: ۱۲۱)

ترجمہ: اللہ علیہ نے رسول اللہ علیہ سے درخواست کی کدکوئی مجزہ دکھا ئیں، آنخضرت علیہ نے ان کو علیہ ان کو علیہ ان کو علیہ کا مجزہ دکھایا۔''

حفرت ابن عمر رضى الله عنماكي حديث مل ب:

ترجمہ: "" رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں جاند دو کلا ہے ہوا، پس رسول اللہ علیہ نے فرمایا گواہ رہو۔'' کلڑے ہوا، پس رسول اللہ علیہ نے فرمایا گواہ رہو۔'' حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

"انشق القمر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی صار فرقتین علی هذا الجبل وعلی هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقال بعضهم لان سحرنا فما یستطیع ان یسحر الناس کلهم." (زندی ج:۲ص:۱۲۱)
فما یستطیع ان یسحر الناس کلهم." (زندی ج:۲ص:۱۲۱)
رجمه: "رسول الله علی کرااس پهاژ پرتما، اور ایک کراا دو کردیا، اور ایک کراا اس پهاژ پرتما، اور ایک کراا اس پهاژ پرتما، اور ایک کراا اس پهاژ پر، مشرکین نے کہا کہ محد (علیہ الله علیہ) نے ہم پر جادو کردیا، اس پران میں سے بعض نے کہا کہ اگر اس نے ہم پر جادو کردیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کرسکا (اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے لوگوں سے معلوم کیا جائے چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے والوں سے حقیق کی تو انہوں نے بھی تصدیق کی ۔"

حافظ ابن کثیر ی البدایة والنهایة (ج ۳۰ ص ۱۱۹) می حضرت حذیف رضی الله عند کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری (ج ۲۰ ص ۲۳۲) میں حضرت علی کرم الله وجهد کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔

امام نوويٌ شرح مسلم مين لكھتے ہيں:

"قاضى عياضٌ فرماتے بين كه جاندكا دوكلرے بوجانا بهارے ني عليقة كا بهم ترين مجزات ميں سے ہے، اوراس كو متعدد صحابہ كرام رضى الله عنهم نے روايت كيا ہے، علاوہ ازين آيت كريمة "إِفْتَوَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَمَو" كا ظاہر و

سیاق بھی ای کی تائید کرتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے، جو مخالفین اللہ علیہ اس کے کہ اللہ الکارکیا ہے، اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کے ول کو اندھا کردیا ہے، ورنہ عقل کو اس میں عالی نے ان کے ول کو اندھا کردیا ہے، ورنہ عقل کو اس میں عالی انکارنہیں۔''

## عقیده سیح هواورغمل نه هو:

س سعیدالفطر کے دن نمازعید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے کچھ الفاظ کے کہ کہ کہ کہ متابع کے مقیدہ درست ہونا چاہئے ،عقیدہ درست ہونا چاہئے ،عقیدہ درست ہے تو عمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا۔ تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہئے ،علم پڑمل کی کوئی ضرورت نہیں؟

ج .....مولوی صاحب کی یہ بات توضیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہوادر عمل میں کوتاہی ہوتو کسی نہ کسی وقت نجات ہوجائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہواور اس میں کفر وشرک کی ملاوٹ ہوتو بخشش نہیں ہوگی، لیکن علم اور عمل کو غیر ضروری کہنا خود عقیدے کی خرابی ہے اور یہ قطعاً غلط ہے اس سے مولوی صاحب کو تو بہ کرنی چاہئے۔

### تمام علما كو براكهنا:

سسسالک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئ، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئ، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کے دایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگواتا، اس لئے کہ پاکستانی مال میں بہت کچھ فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے، اور اس پر علا کوگ کچھ نہیں کہتے، چر کہنے لگے کہ یہ کیسے علا میں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خرآتی ہے ''علا 'کا متفقہ فیصلہ'' چر دوسرے دن ان اس علا کے متفقہ فیصلہ'' کھر دوسرے دن اس علا کے متفقہ فیصلہ' کا کہ یہ کیسے

علا میں کہ بھی کچھ کہتے ہیں اور بھی کچھ، اور بھر کہنے لگا کہ بیسب بچھ بیٹ کے مسلط ہیں، کھاتے پیتے ہیں عیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے بیب بوْرتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ سب علی کا لفظ مت استعال کیجئے، اگر آپ کو کس سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کر شکایت کریں بغیر نام لئے سب علیا کو برا بھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلہ پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علیا کو برا کہنا صحیح ہے؟

ج ....علا کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو کتی ہیں، اور بعض عالم کہلانے والے غلط کار بھی ہو کتے ہیں، اور اس سے ایمان کار بھی ہو کتے ہیں لیکن بیک لفظ تمام علا کو برا بھلا کہنا غلط ہے، اور اس سے ایمان کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

### بيالفاظ كلمه كفرين:

سسس میں نے ایک دن ایک فخص سے بہ کہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب سے مسکلے مسائل پوچھتے ہیں، اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ ویں گے، اور اس کی بات نہیں سنا کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہوجائے، اور اس کونہیں مانوں گا چاہے میری گردن بھی کٹ جائے، میں سن نے پھر اصرار کیا کہ بات پوچھتے میں کیا حرج ہے، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا، حتی کہ اس نے کہا کہ اگر خدا بھی آ کر کہہ دے کہ اس مولوی صاحب کو سیح مانو اور اس کی بات سنوتو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا، جواب طلب بات اور اس کی بات سنوتو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا، جواب طلب بات رہے کہ اس کھنے سے اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پچھاڑ پڑے گا یانہیں؟ سے سنوں گا کہ نے ایمان واسلام اور اعمال پر پچھاڑ پڑے گا یانہیں؟ سنون کے یہ الفاظ کہ ''اگر خدا بھی آ کر کہہ دے۔۔۔۔'' کلمہ کفر ہیں، اس کو ان الفاظ سے تو بہ کرنی چاہئے اور اسے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔۔واللہ اعلم ان الفاظ سے تو بہ کرنی چاہئے۔واللہ اعلم

### ملوب الاختيار بركفركا فتوي:

س.....مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ''الا مداؤ' ماہ صغر ۱۳۳۷ء میں یوں لکھا ہے کہ:

''ادرسوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہول کہ کلمہ شریف''لاالہ الا الله محمد رسول الله " يراهنا مول ، كين محد رسول الله كى جكه حضور كا نام لينا مول ، است مين ول میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنا عاہے ، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل میں تو یہ ہے کہ سیحے پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ عظی کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ب حالانکہ مجھ کواس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان ت يمي كلم فكاتا بيسات مين بنده بيدار موكياليكن بدن مين بستور بحى اور وه اثرنا طاقتي بدستور تفاسسكين حالت بيداري مين كلمه شريف كي علطي يرجب خيال آيا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل ہے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی الی غلطی نہ ہوجاوے، بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے مذارک میں رسول اللہ عناہے پر درود شریف پڑھتا ہوں کیکن پھر بھی ہے کہتا مول كه "الليم صل على سيدنا ومينا ومولانا اشرف على " طالانكه اب بيدار مول، خواب نہیں کیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رما تو دوسرے روز بیداری میں رفت رہی خوب رویا۔ '

کتاب "عبارات اکابر" مصنفہ مولانا محد سرفراز خان صفدر مدظلہ اور کتاب "سیف یمانی" مصنفہ مولانا منظور نعمانی مدظلہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درج میں بھی قابل اعتبار نہیں، خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداد، نہ ذکاح، نہ طلاق اس کئے حالت خواب میں جو کلمہ کفریہ صاحب واقعہ کی زبان سے سرزد ہوا تو اس کی وجہ سے نہ اس کو کافر کہا جاسکتا ہے، نہ مرتد، کیونکہ وہ شخص اس وقت

حسب ارشاد نبوی " "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیواری میں صاحب واقعہ کی بے افتیاری اور مجدوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن و حدیث و فقد "خطا" میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگد اشرف علی نکلا وہ خطا کے طور پر نکلا اور شریعت میں جس سے "خطا " کلمہ کفریہ سرز د ہوجائے تو اس پر مواخذ و نہیں اور وہ کسی کے نزد یک کا فرند ہوگا۔

لیکن حاوے ہاں شہر کھرو میں قریق خالف کے ایک موادی معاجب نے ایک تقریر میں اس جواب کا یہ "جواب" ویا کہ:

" بيرخطا كابهاند بيكاوي جس كى كى وجوه بين:

اولا اس لئے كە "خطا" الشعورى ميں عوتی ہے، خطات كرنے والے كو يديكي ميں اور يہاں كرنے والے كيا كهدديا اور يہاں م روه كہنا ہے كه اس كوشعور ہے اور وہ اس كفلطى بھى بجھ رہا ہے، مطلب يہ ہے كہ جو بجھ كہنا ہے جان يوجو كركہنا ہے۔

> قانیا یہ کہ 'خطا' کو دولحہ رہتی ہے سارا دن خطانہیں رہتی اور یہاں پر اس کی زبان سے دن ہر حصرت محر میں اللہ کا م نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ ای کلمہ کفر کی محرار کرتا رہا، خطا کی پیشان نہیں ہوتی۔

ثالاً بيكه اگر خطائي مواخذه نيس تو اس سه بيك ثابت بوتا ب كه كلمات كفريه بكنه وال كا دعوى خطا برحال مقبول به "لايعدر احد في مقبول به شفا قاضى عياض مي تس به "لايعدر احد في الكفر بالمجهالة ولا بدعوى زلل اللسان "ص ١٨٥ يعنى كفر مين نادانى و جهالت اور زبان مكن كا دعوى كرن سهما جاتاه اور زبان مكن كا دعوى كرن برازيد" اور درو

الحنار' میں تقریح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفریہ کیے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا دعویٰ اور عذر کرے تو قاضی اس کی تقد بیت اس کا دعویٰ نطا قبول تقد ایک میں اس کا دعویٰ نطا قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کلمہ کفریہ بکنے کی وجہ سے کا فر ہوگیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کی بہتجیر بتائی کہ 'اس واقع میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ تمبع سنت ہے۔'' پس چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی اس شخص کے کفر پر راضی رہے اور کسی قشم کا انکار نہیں کیا البذا خود اس شخص کے کفر پر راضی رہے اور کسی قشم کا انکار نہیں کیا البذا خود بھی کا فر ہوگئے کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔

رابعاً یہ کہ خود و یو بند یوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ''اکفار الملحدین' صسح کس میں تحریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علا نے فرمایا ہے کہ انبیا علیم السلام کی شان میں جرأت و ولیری کفر ہے اگر چہ تو بین مقصود نہ ہواورای کتاب کے صفحہ ۸۲ پر تحریر ہے کہ ''کفر کے حکم کا دارو مدار ظاہر پر ہے قصد و نیت پرنہیں۔''

اور ای کتاب کے صفحہ ۲۵ پر تحریر ہے کہ ''لفظ صرت کی میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ کی شان اقدس میں تو نبین آمیز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صرت کی نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صرت کو نبین آمیز ہیں تو یقینا اس کو کا فرکہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل کرے گا

تو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمزلہ کفر ہے۔ اور یہاں پر حالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحة دروو شریف میں اشرف علی نکالا البذا اس میں کوئی تاویل قبول نہیں کی جائے گی، خاساً بیہ کہ اگر یہی واقعہ واقعہ طلاق پر قیاس کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے بختے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کیے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی تو کیا اس شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگ میں نہیں تھی تو کیا اس شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگ اور ضرور ہوگی تو عجب بات ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوگ عذر مقبول نہ ہواور مولوی اشرف علی کو اپنا نبی اور رسول اللہ کہنے عذر مقبول ہوجائے۔''

اب جمیں ازروئے قرآن و حدیث و فقہ مندرجہ ذیل امور کی تفصیل مطلوب

ا:...... ازروئے قرآن و حدیث و فقہ اسلامی'' خطا'' کی صحیح تعریف کیا ہے؟ نیزیہ کہ کیا'' خطا'' ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:.... کیا واقعہ ذکورہ میں باد جود شعور کے محمد علی کے اگر اشرف علی نکل جانااس کی' خطا' تھی؟ اور کیا' خطا' کھی دولحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی رہ سمتی ہے؟

سا: .... جو خض اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کیا اور پھر یہ کے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرزد ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا یہ دعوی بے اختیاری و خطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالا عبارت جومعرض نے پیش کی ہے اور

"بزازية" اور" روالحتار" كي مندرجه بالاعبارتون كي توجيه ومطلب كيا ہے؟

الم المرشر بعت اسلامید میں حضور اکرم علیہ کی شان میں گتاخی کے معاصلے میں کسی کی اور نشہ کی معاصلے میں کسی کی نادانی و جہالت، زبان کا بہکنا، بے قابو ہوجانا، کسی قلق اور نشہ کی وجہ سے لا چار ومضطر ہوجانا، قلت گہداشت یا بے پروا ہی اور بے باکی یا قصدونیت و ادادہ گتاخی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صریح لفظ میں تاویل کا دعوی قبول نہیں کیا جاتا تو فدکورہ بالا واقعہ کی صحیح تو جیہ کیا ہے؟

۵: ..... اگر کوئی شخص اپنی زوجه کوصری الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، خطأ میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہونے میں یہ عذر مقبول نہ ہو اور الفاظ کفریہ صراحة زبان سے نکالنے کے بعد' خطا' اور زلل لسانی کا عذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں وجہ فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکالنے کے بعد' خطا' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور یہ محسوں کرتے ہوئے بھی کہ میں درود نیاک غلط پڑھر ہا ہول کا فرہے یا نہیں؟

ج ..... حدیث شریف میں اس شخص کا واقعہ ندکور ہے جس کی سواری گم ہوگئ تھی، اور وہ مرنے کے ارادے سے درخت کے بنچ لیٹ گیا، آکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بہت زاد و توشہ کے موجود ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا "اللّٰهم انت عبدی وانا رہک" (یا اللّٰہ قومیرا بندہ ہے اور میں تیرارب)۔

یکلمہ کفر ہے، مگر اس پر رسول اللہ عظیم نے کفر کا فتو کی نہیں دیا بلکہ فرمایا:
"خطاء من شدة الفرح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئی۔ آپ
کے مولوی صاحب اس مخص کے بارے میں اور رسول اللہ عظیمی کے بارے میں کیا
فتویٰ صادر فرما کیں گے؟ اور قرآن کریم میں ہے: "إِلَّا مَنْ اُکُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ "

ہے۔مولانا یہ ایک زید کی کمانی نہیں ہے ایسی ہزاروں کمانیاں جنم لے رہی ہیں کئ گھر بار برباد ہو رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں 'بچے بے گھر ہو رہے ہیں۔ خدارا اینے کالم میں اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور بتائیں کہ اسلام میں ' قرآن میں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں ان منہ بولے رشتوں کی کیا حقیقت ہے اور ایک عورت کے لئے کسی نامحرم شخص سے منہ بولے بھائی کی حیثیت سے بھی اس طرح ملنا اسے شو ہر پر ترجیح دینا اور جب کہ بات عزت ورسوالی تک آپنیے اس کے باوجودیہ زور دے کر کمنا کہ میرا ضمیرصاف ہے، میں ملوں گی کہاں تک جائز ہے اور مذہب میں ان باتوں کی کیا سزایا جزا ہے۔ اسلام نے ہر عورت اور مرد کے لئے میل ملاپ کی حدیں مقرر کی ہیں - بیا تو ان بھائی بنانے والی عورتوں کو معلوم ہونا چاہئے اور ان بھائی بننے والے مردوں کو انی بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہئے۔ کہ ان کی وجہ سے ان کی بہنوں کی عزت پر حرف آرہا ہے ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کو کیا ہواہے ہر شخص خود سر' خود غرض ہو چکاہے۔ ج ..... شریعت میں منہ بولے بیٹے ' باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ' وہ بدستور

کیا ہواہے ہر شخص خود سر'خود غرض ہو چکاہے۔

ج ..... شریعت میں منہ بولے بیٹے 'باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں 'وہ بدستور اجنبی رہتے ہیں اور ان سے عورت کو پر دہ کر نالازم ہے 'اس منہ بولے کے چکر میں سینکڑوں خاندان اپنی عزت و آبر و نیلام کر چکے ہیں۔اس لئے اس عورت کا میں سینکڑوں خاندان اپنی عزت و آبر و نیلام کر چکے ہیں۔اس لئے اس عورت کا سیاکہ میں منہ بولے بھائی سے ضرور ملوں گی۔خدا اور اس کے رسول ہائے کی نافرمانی اور بے حیان کی بات ہے اور میہ کہنا کہ میرا ضمیرصاف ہے کوئی معنی نہیں رکھتا 'کیونکہ گفتگو ضمیر کے صاف ہونے نہ ہونے پر نہیں 'کس کے ضمیر کی خبریا تو اس کو ہوگی یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ضمیر کس حد تک صاف ہے۔ اس کو ہوگی یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ضمیر کس حد تک صاف ہے۔ گفتگو تو اس پر ہے کہ جب منہ بولا بھائی شرعاً اجنبی ہے تو اجنبی مرد سے (شو ہرکی

طویل غیرحاضری میں ) مسلسل ملنا کیونکر حلال ہو سکتاہے؟ اگر اس کا ضمیرصاف بھی ہوتب بھی تہمت اور انگشت نمائی کا موقع توہے اور حدیث میں ایسے مواقع ے نجات عطا فرمائیں، بالکل یہی سوال چندون پہلے بھی آیا تھا اس کا جواب دوسرے انداز سے لکھ چکا ہوں، اور وہ بیہ ہے:

الزامی جواب تو یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیا وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص حفرت نبلی نے پاس بیعت کے لئے آیا، حفرت نے پوچھا کہ کلمہ کس طرح پڑھتے ہواس نے کہا ''لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' فرمایا اس طرح پڑھو'شبلی رسول اللہ'' اس نے بلا تکلف پڑھ ویا۔حضرت نے فرمایا کہ شبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہارا امتحان کرنا جا ہتا تھا فرمایے! حضرت شبلی اور ان کے مرید کے بارے میں کیا تھم ہے؟

اور تحقیق جواب بیہ کہ صاحب واقعہ کا قصد صحیح کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویا عقیدہ جو دل کا فعل ہے وہ صحیح تھا البتہ زبان سے دوسرے الفاظ سرزد ہورہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ بجھ کر ان سے توبہ کررہا ہے، اور کوشش کررہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں، گر زبان سے دوسرے الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان پر رو رہا ہے، گریہ وزاری کررہا ہے اور جب تک بیہ حالت فرونہیں ہوتی وہ اس اضطراب ہیں جتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع ایپ شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اختیاری واقعہ کا کوئی کفارہ ہوتو ادا کر سکے۔ اس پورے واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کوکلمہ کفر کون کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالی نے کسی کو غیر اختیاری حالت با اللہ تعالی نے کسی کو غیر اختیاری حالت پر مواخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت غیر اختیاری حالت پر مواخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت

ا: .....مولوی صاحب کا پیر کہنا کہ خطا کا بہانہ ہے کار ہے بجاہیے، مگر جو محض مسلوب الاختیار ہوگیا اس کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟ "إلّا مَنْ اُکُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَّ بِالْإِيْمَانِ." میں قرآن کا فتویٰ تو اس کے خلاف

٢: .... بجا ب كه خطا فورى موتى ب، ليكن مسلوب الاختيار مونا تو اختيارى

چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آدمی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تو اس میں اس کا کیا تصور ہے؟

سنساس نے باختیار خود کلمہ کفر بکا ہی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاضؓ کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصدات ہے۔

جب زیر بحث مسئلہ میں نہ کی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، ضاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ يکسر مسلوب الاختيار تھا اس کو وہ اپنے شخ کے سامنے پیش کرتا ہے، فرمايئے مسئلہ قضا ہے اس کا کیا تعلق؟

۵:.....زیر بحث واقعہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے نیمابینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے اس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی، اور عدالت بھی نہیں کرے گی، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر عورت اس کی کیفیت پر اعتاد کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو شلیم کرتی ہے تو فتو کی

يى دي ك كه فيما بينه ويين الله طلاق واقع نهيس مولى \_

٢:....عفرت كشميريٌ كا حواله بجاب، مريبال كفر بى نبيس تفارضا بالكفر كا كيا سوال؟

قضا اور دیانت میں فرق:

سسس جناب نے جو پچھ تحریر فر مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہوجائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتو کی نہیں لگاتی ، لیکن جناب کے اس جواب پر کہ ''وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا'' پچھ شبہات تحریر کرتا ہوں جو کہ ''فقاو کی خلیلیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نبور کُ محدرت اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور نے اس واقعہ کے متعلق تحریر کے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر انشا اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو اکابرین علا کہ یو بند کٹر اللہ سواد ہم سے بغض و کینہ انشا اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو اکابرین علا کہ یو بند کٹر اللہ سواد ہم سے بغض و کینہ رکھتے میں رشدہ ہایت کی وربعہ بن کتی سے شبہات مندرجہ فریلی میں۔

شبہ اول: یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ ''میں بے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔'' اس وقت شرعاً معتبر ہوکہ جب اس کی مجبودی و بے اختیاری کا سبب منجلہ ان اسباب عامہ کے ہوکہ جو عامۂ سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون، سکراکراہ حالت موجودہ میں جو حالت اس فنعی کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایبا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایبانہیں یایا جاتا جس کوسالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبہ دوئم: یہ ہے کہ اگر کوئی ایبا سب ہے بھی تو وہ مولاناً کی محبت کا غلبہ ہے اور غلبۂ محبت سوالب اختیار میں سے نہیں ہے، غلبۂ محبت میں اطراً کا تحقق ہوسکتا ہے جس كو شارع عليه التحية والتسليم في ممنوع فرمايا ب: "التطروني كما اطرت اليهود والنصاري ولكن قولو عبدالله ورسوله" اور الرغلب مجت اور اس كا سبب سالب اختيار بهوتا تو "و بني عن الاطرأ" متوجه نه بهوتى بلكه معذور سمجها جاتا" بني عن الاطرأ" خود دال ب كه غلب محبت سالب اختيار نبيس بهدات وجه سي "اطرأ" سي مفور اكرم عليله نبي فرمار بي البذا شرعاً اس كا يه دعوى معتبر نه بوگاد

شبہ سوئم: یہ ہے کہ بیٹ خص اگر اس کی زبان بوتت تکلم قابو میں نہیں تھی تو بہتو اس کے اختیار میں بھی تو بہتو اس کے اختیار میں بھا کہ وہ جب یہ جانتا تھا کہ میں بے اختیار موں اور مجبور ہوں اور صحیح تکلم نہیں کرسکتا تو تکلم بعکمہ الکفر سے سکوت کرتا۔ لہٰذا الی حالت میں اس کلمہ کے تکلم کا بہتھ ہوگا کہ اس کو اس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، علامہ شامی نے حاشیہ ردا محتار باب المرتد میں لکھا ہے:

"وقوله لايفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن ظاهره انه لايفتى من حيث استحقاقه للقتل ولامن حيث الحكم ببينونة زوجته وقد يقال المراد الاول فقط لان تاويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بان يكون قصد ذالك التاويل وهذا لإينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة بدليل ماصرحوا به من انه اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطاء بلا قصد لا يصدقه القاضى وان كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتامل ذالك."

اورعلامه شائ دوتري جگه ناب المرتد مين لکھتے ہيں:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق

الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لايكفر لان الكفر يتعلق بالضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لانه استخف بدينه."

علاوہ ازیں آپ نے صاحب واقعہ کی "مسلوب الاختیاری" کے جوت میں قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پیش کی ہے یہ آیت مبارکہ تو صاف طور پر مکرہ کے لئے ہو اور صاحب واقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا "إلّا مَنْ اُکُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِیْمَان."

بالایمان."

ت .... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وقہم کے مطابق میں نے تھم ہرداشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج ردو کد کا نہیں ہے اس لئے جو شخص میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجے تو میں نے بغیر جواب کے ان کو واپس کردیا، لیکن آپ حضرات نے یہی سوال بھیج تو میں ہوں، اگر شفانہ ہوتو آئندہ جواب دوں اس لئے آپ کے اصرار پر ایک بار پھر لکھ رہا ہوں، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فرمائیں اس ناکارہ کو معذور سمجھیں۔

ا: ..... حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مہاجر مدنی نوراللد مرفقہ ہاس ناکارہ کے شیخ اشیخ ہیں۔اور میرے لئے سند اور جمت ہیں۔

۲:.....دخرت نے اس تکتہ پر گفتگو فرمائی کہ آیا قضاءً اس محض کومسلوب الاختیار تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جب کہ حضرت نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ نہ اس محض پرار تداد کا حکم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ میں پہلے صاف کر چکا ہوں اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجئہ:

''..... جہالت کا، نادائی کا، زبان بہک جانے وغیرہ

کا جوحوالہ در مختار اور در مختار ہے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے
کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئ، قاضی نے اس
ہے دریافت کیا، اس نے بیعذر پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ
بید گتاخی ہے، یا بید کہ زبان بہک گئتھی، یا بید کہ بیس مدہوش تھا،
اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو
قاضی اس کے ان اعذار باردہ کونہیں سے گا، بلکہ اس کو سرزنش
کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلہ میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیار گزرا تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرمایے مسئلہ قضا ہے۔ اس کا کیا تعلق؟"

پی جب حضرت خود تصریح فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین الله اس پر نہ ارتداد
کا تکم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا، اور بہ تضیہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ
اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاءً اس کا کیا تکم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟
س: سیبیں سے ان تیوں شبہات کا جواب نکل آتا ہے جو آپ نے فاوی خلیلہ کے حوالے سے کئے ہیں:

اول: بجاہے کہ اسباب عامہ سالبتہ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی، لیکن سالکین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا اوراک صاحب حال کے سواکسی کو نہیں ہوسکتا، قاضی تو بے شک احوال عامہ ہی کو دیکھے گا، لیکن شیخ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جو سالک کو پیش آیا ہے، اگر وہ مربید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں بلکہ اناڑی ہے۔ صاحب قاوی

ظلید کی بحث تو قصاء ہے لیکن سلوکی احوال قضا کے دائرہ میں آتے ہی نہیں۔
دوم: ''غلبہ محبت اطرا میں داخل ہے جو بھی نبوی علیہ ممنوع ہے۔''
بالکل سیح ہے لیکن میدال صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت قصد واختیار سے ہو، اور
اگر غلبہ محبت سے الی اضطراری کیفیت پیدا ہوجائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت سے
چھوٹ جائے تو اس پر اطرا ممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوثی
کے احکام جاری ہوں گے، اولیا 'اللہ کی ہزاروں شطیات کی توجیہ آخر اس کے سوا کیا
ہے؟

سوم: ''جب بہ جانتا تھا کہ زبان قابو میں نہیں تو اس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تکلم بلکمۃ الکفر کیوں کیا؟'' جو الفاظ اس نے ادا کر لئے تھے ان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر بک دیا، لیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے سیح الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ سے گی، ایک بیہ کہ اسے توقع تھی کہ اب اس کی زبان سے سیح الفاظ کی اسے توقع تھی کہ اب اس کی زبان سے سیح الفاظ کی موت طافی ہوجائے گی، دوسرے بیہ کہ اس کو بیغم کھائے جارہا تھا کہ اگر اس لحماس کی موت واقع ہوگئی تو نعوذ باللہ کلمہ کفر پر خاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر دہا تھا کہ زبان سے صیح الفاظ نگلیں، تاکہ گزشتہ الفاظ کی اصلاح بھی ہوجائے ادر سوء خاتمہ کے اندیشہ سے خبات بھی مل جائے۔

الغرض یہ تین شبہات جو آپ نے نقل کئے ہیں وہ باب قضا سے ہیں، اور بادنی تامل ان شبہات کور فع کیا جاسکتا ہے۔

آیت شریفه سے استدلال بطور ولالت انص کے ہے، لینی جب اکراہ کی حالت میں شرط "فَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ "تَكُلم بكلمهٔ كفر پرموّاخذه نہیں تو جس شخص کی حالت مسلوب الاختیار کی جواس پر بدرجهٔ اولی موّاخذه نہیں ہوگا۔

2: ہمارے بریلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرزعمل سے نہ ہمارے اکابر کا فقصان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اخیار تک کے بارے میں فرمایا تھا" لَنْ یَّضُوُّ وَ کُمُ إِلَّا اَذَیّ "لیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیرخواہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

ا: جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ اللہ کے حضور پہنے چکے ہیں، اور اس اتھم الحاکمین نے جو ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کردیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

۲: تمام عدالتوں میں مدعی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد ننہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکاح کا بیمشورہ اگر دیا جاسکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جاسکتا تھا۔

۳:اگر آپ ان صاحب کے کفر کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہو تو آپ کا فتویٰ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا، خور فرمایئے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

م: آنخضرت علی نے بھی اس حقیقت کو یول بیان فرمایا ہے:
"لاتسبوا الاموات فانهم قد افضوا الی ما
قدموا" (مردول کو برا بھلا نہ کہو! کیول کہ انہول نے جو کچھ
آگے بھیجا اس کو یا چکے ہیں )۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کو اچھال کر ارشاد نبوی علیہ کی مخالفت بھی مول لے رہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں، عقل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پس بشت ڈال رہے ہیں، اور لا یعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول بہاں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہانہ مشورہ ہے کہ آپ دیو بندیوں کی ضدییں اپنے لئے یہ خطرات نہ میٹیں، بحث و تکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے بیسیوں موضوع وستیاب ہیں۔ دلائم لانعمر لادلا د رکنمرا۔

> مراد ما نصیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

# كيا شيعه اسلامي فرقه ب:

س ..... آپ کی تالیف کردہ کتاب اختلاف امت اور صراط متنقیم کی دونوں جلدوں کا مکمل مطالعہ کیا کتاب بہت ہی پہند آئی اور یہاں ریاض شہر میں اکثریت چونکہ حنابلہ کی ہے جو کہ آمین بالجبر، رفع بدین اور فاتحہ خلف الامام سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کتاب کے مطالعہ سے میں اپنے فدہب حفیہ میں مزید پختہ ہوگیا ہوں اور چونکہ پاکتان میں بھی میر اتعلق قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ العالی جیسے علا کے ساتھ رہا ہواران سے بحد اللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہے اور انہوں نے اہلست والجماعت کا سیح معنوں میں جو راستہ ہے وہ ہمیں بتایا اور فدہب شیعہ سے بھی کافی واقفیت ہے کیونکہ حضرت قاضی صاحب نے روافض کے تقریباً ہر عقیدہ پر کتاب کسی ہے اور آپ نے معنوں بی کتاب میں کھا ہے کہ اگر شیعہ عقیدہ نجی ہو اسلام معاذ اللہ غلط ہے اور آگر اسلام حق ہے تو اسلام معاذ اللہ غلط ہے اور اگر اسلام حق ہے تو شیعہ فدہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہیں ہوتا اسلام حق ہے تو شیعہ فدہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہیں ہوتا اسلام حق ہو شیعہ فدہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہیں ہوتا معادم کے ساتھ اسلام حق ہوں کا مطلب بھی ہے کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اسلام کے ساتھ

ان کا کوئی واسط ہی نہیں ہے، اب میں آتا ہوں اپنی مقصودی بات کی طرف کہ شیعہ کیے کا فر اور زندین ہیں تو چر ان کو اسلامی فرقوں میں شار کرنا میرے ذہن کے مطابق ورست نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے کتاب کے نام کے ینچ لکھا ہے کہ جس میں صراط متنقیم کی ٹھیک ٹھیک نشاندھی کرتے ہوئے مشہور اسلامی فرقوں شیعہ نی ..... الخ لینی شیعہ کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے کہ جب ان کا کلمہ اور اذان، نماز دیگر عبادات سب کچھ ہم سے جدا ہے تو چر اسلامی فرقہ کیسے ہوا اور آپ نے بھی اپنی عبادات سب کچھ ہم سے جدا ہے تو چر اسلامی فرقہ کیسے ہوا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں تو ی دلاک سے اس فرقہ کو کافر ثابت کیا ہے۔ اور عام لوگ تو یہی سیجھتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں اور جب وہ کتاب کے پہلے صفحہ کو دیکھتے ہیں تو نہایت تجب ہوتا کہ شیعہ مسلمان ہیں اور جب وہ کتاب کے پہلے صفحہ کو دیکھتے ہیں تو نہایت تجب ہوتا

ج ..... ماشا الله! بهت نفیس سوال ہے، اس كا آسان اور سلیس جواب بد ہے كه ..... ماشا الله! بهت نفیس سوال ہے، اس كا ''اسلامی فرقوں'' سے مراد ہے وہ فرقے جن كو عام طور سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، يا اسلام كی طرف منسوب كيا جاتا ہے۔

شخ ابومنصور ماتریدی، جوعقائد میں حفیہ کے امام ہیں،ان کی کتاب کا نام ہے ''مقالات الاسلامین' یعنی ''اسلامی فرقوں کے عقائد' اس میں شیعہ، خوارج وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں حالانکہ ان میں سے بہت سوں پر کفر کا فتویٰ ہے، میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فر مایا ہے، وہ گویا شخ گی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔

اطلاع: اور بھی بعض احباب نے بہی آپ والا اشکال ذکر کیا تھا، اگرچہ اشکال کا سیح جواب موجود ہے جو اوپر ذکر کرچکا ہوں، تاہم ہم نے کتاب کے نئے ایڈیٹن میں''اسلامی فرقوں'' کا لفظ حذف کر دیا ہے۔

امام کے نام کے ساتھ "علیہ السلام" لکھنا:

س ..... كيا انبيا عليهم السلام كے علاوه كسى اور أمام كے نام كے ساتھ عليه السلام لكھناصيح

ہے؟ کیونکہ آج کل بچوں کی اسکول کی کتابوں میں جگہ جگہ علی، فاطمہ ، زینب امام بعظ درج ہوتا ہے پہلے تو مخصوص لوگوں کی کتابوں میں ملتا تھا،کیکن اب پنجاب شیکسٹ بک بورڈ کے جانب سے شائع ہونے والی تمام کتب میں بیرعبارت ملے گی۔ ح....ان اکابر کے نام پر علیہ السلام لکھنا بھی شیعی عقیدہ کی ترجمانی ہے۔

# شیعہ اثناعشری کے پیھیے نماز:

س ..... ہماری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بری اکثریت) سن ہے، یہ تنظیم لندن کے امپیرئیل کالج میں ہے، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقتہ نماز پڑھا دیتا ہے جعد کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں سے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھر نماز جعد کی امامت کرتا ہے، اب تک امامت اور خطبہ دیج والے طلبہ من ہی رہے ہیں چھشیعہ (اثنا عشری) طلبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھا کیں گے سوال یہ ہے کہ کیا اثنا عشری شیعہ طلبہ خطبہ دے سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی امامت کرسکتے ہیں، کیا ان کے چھے ہماری نماز ہوجائے گی، اگرفتوئی کے چھے دلائل بھی تحریر فرمادیں تو نوازش ہوگی۔

ج ..... اثنا عشری عقیدہ رکھنے والے حضرات کے بعض عقائد ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، مثلاً:

ا:..... ان کا عقیدہ ہے کہ تین چار اشخاص کے سوا تمام صحابہ کرام آنخضرت عَلِیْتُ کے بعد مرتد ہوگئے تھے، اور یہ کہ حضرات خلفائے ثلثہ کا فر و منافق اور مرتد تھے، ۲۵ سال تک تمام امت کی قیادت یہی منافق و کافر اور مرتد کرتے رہے، حضرت علیٰ اور دیگرتمام صحابہؓ نے انہی مرتدوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

۲:..... اثنا عشری علائے متقد مین و متأخرین کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھیا لیا تھا اس کو صحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قرآن

اُنہی خلفائے ٹلٹہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اصلی قرآن امام غائب کے ساتھ غار میں محفوظ ہے۔

سنسسا ثناعشری عقیدہ بی بھی ہے کہ بارہ اماموں کا مرتبہ انبیا کے بڑھ کر ہے، بیعقا کدا ثناعشری کتابوں میں موجود ہیں۔

ان عقائد کے بعد کی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز ہوسا صبح نہیں، جس طرح کہ کسی غیرمسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ واللہ اعلم

## قرآن کریم اور حدیث قدی:

س ..... میں نے خطبات بھاولپور مصنفہ ڈاکٹر محمد اللہ صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں ہوں کا جواب دیا ہے اسلام کا جواب دیا ہے وہ سوال و جواب یہاں نقل کیا جاتا ہے:

سوال ۱۰ حدیث قدی چونکہ خدائے پاک کے الفاظ ہیں تو حدیث قدی کو قرآن پاک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب: رسول الله علی کے مناسب نہیں سمجھا، یہی اصل جواب ہے کیونکہ ضرورت نہیں تھی کہ قرآن محبد کو ایک لا محدود کتاب بنایا جائے، بہتر یہی تھا کہ قرآن محبد مختصر ہو، ساری ضرورت کی چیزیں اس کے اندر ہوں اور وقا فو قا اس پر زور دیئے محبد مختصر ہو، ساری ضرورت کی چیزیں بیان کریں جو حدیث میں بھی آئی ہیں اور حدیث قدی کے لئے رسول الله علی اور چیزیں بیان کریں جو حدیث میں بھی آئی ہیں اور حدیث قدی میں بھی، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو قرآن میں شامل کرنے کی ضرورت رسول الله علی ہے جو قرآن پر اضافہ جھی جاسکتی ہے، بلکہ قرآن ہی کی بعض میں کوئی چیز الی نہیں ہے جو قرآن پر اضافہ جھی جاسکتی ہے، بلکہ قرآن ہی کی بعض باتوں کو دوسرے الفاظ میں زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔

یہاں آکر میں اٹک گیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے مصادم معلوم ہوتی ہے میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم کمل طور پر

لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جرئیل علیہ السلام حسب فرمان خداوندی اسے حضور علیہ اللہ پر نازل فرمائے تھے، انہیں یاد کراتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السا کراتے تھے اور صفور نبی کریم علیہ السال کی جائے اور اور صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے یہ بات کہ کیا چیز قرآن عکیم میں شامل کی جائے اور کون می چھوڑ دی جائے حضور علیہ کے اختیار میں نہتی، اگر ہم یہ سلیم کرلیں کہ قرآن عکیم ان آیوں پر مشمل ہے جو حضور نبی کریم علیہ نے مناسب خیال فرما کیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں میری راہنمائی فرما کیں۔

ج .....آپ کا بیموقف صحیح ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور معنیٰ حق تعالیٰ شاند کی جانب سے ہیں اور حدیث قدی کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس مضمون کو رسول اللہ علیہ فی اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں اوا فرمایا ہے قرآن مجید میں کوئی کی بیشی نہیں ہوسکتی، اس لئے یہ کہنا کہ احادیث قد سیہ حضور اقدس علیہ فی سے قرآن میں شامل نہیں فرما کیں، غلط بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بے چارے جو پچھ ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کسی استاذ سے یہ علوم حاصل نہیں گئے، اور ان خطبات ہماولیور میں بہت می غلطیاں ہیں۔

## جمعه اورشب جمعه كومرنے والے كے عذاب كى تخفيف:

آپ نے جمعہ ۹ راگت کو ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انقال کرجائے تو عذاب تیر سے بچتا ہے، جناب اگر ایک آدمی جواری، شرائی، سود خور، نیز ہرتم کی برائیوں میں \* ٹلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں \* ٹلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں \* ٹلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں عذاب قبر سے فی سکتا ہے؟ اگر اس قتم کا آدمی مرجائے اور لواحقین اس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ و خیرات دیں تو کیا اس قتم کے مرحوم کو اجر ملتا ہے؟

ج .....آپ کے اشکال کو رفع کرنے کے لئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ا:.....گنهگار تو ہم ہی ہیں، کوئی علانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، جن کوسب لوگ گناہ کا موت ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی شاہ گار ہجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا سے زیادہ سخت فرمایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدر سود فرمایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ جتلا ہیں جو زنا اور شراب نوشی و سود خوری سے برتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چا ہے تو برس کی گناہ گارکوہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲:.... حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلاں فلاں کا موں سے عذاب قبر ٹلتا ہے، اور فلاں فلاں چیز دل پر عذاب قبر ہوتا ہے، بیسب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کرکے اپنے وین و ایمان کو غارت نہیں کرنا چاہئے۔

سنمرنے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ یہ بات اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور امید وخوف کی حالت میں ہیں۔

٣ : .....خاص دنوں كى آمد پر قيد يوں كى قيد ميں تخفيف كا قانون دنيا ميں بھى رائح ہے، اگر يوم جمعہ يا شب جمعہ كى عظمت كے پيش نظر الله تعالى شرايوں اور سودخوروں كى قيد ميں بھى تخفيف كرديں تو آپكو، يا جھے اس پر كيا اعتراض ہے؟ اور اگر ية تخفيف اس قتم كے بڑے گنامگاروں كے حق ميں نہ ہوتب بھى كوئى اشكال نہيں،

حدیث کا مدعا میہ ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ کو عذاب قبر موقوف کر دیا جاتا ہے، رہا ہیہ کہ کن کن لوگوں کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ بیداللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

#### كشف وكرامات حق بين:

س ایک صاحب کہدر ہے تھے کہ ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ بیس کل مرجاؤں گا، چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مجد حرام بیس آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جاکر مرگیا، بیس نے اسے عسل دیا اور وفن کیا، جب بیس نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آئکھیں کھول ویں، بیس نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی سے، کہنے لگا بیس زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے۔

یدکہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو ان لوگوں کے باوٹ میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہئے اور إن كے ساتھ كيما سلوك كرنا چاہئے؟

ج ..... بیہ واقعہ سیح ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کو کشف ہوجاتا ہے اور مرنے کے بعد باتیں کرنے کے واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں۔

## کرامت اولیاً حق ہے:

س .... ای طرح ایک اور قصد بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دالد کا انتقال ہوا ان کو نہلانے کے لئے تختہ پر رکھا تو وہ ہننے لگے، نہلانے والے چھوڑ کرچل دیئے کئی کہ ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے شسل دیا۔

کیا یہ واقعہ مجھے ہے یا غلط؟ جو ہزرگ اپنے مریدوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہر بانی مجھے راہنمائی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ جڑھ کر ہم اپنا ایمان خراب کرلیں کیونکہ ہمارے دیو بند عقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں سنیں، اس لئے مجھے یہ نئی معلوم ہوتی ہیں،

کہلاتے تو یہ لوگ بھی اہلسنت والجماعت ہیں، لیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔

ج ..... بطور کرامت میہ واقعہ بھی صحیح ہوسکتا ہے، دیوبندی اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ''اولیا کی کرامات برحق ہیں'' اس لئے ایسے واقعات کا انکار اہل سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورنہ اہل سنت کرامات اولیا کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔

## حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات:

س ..... تاریخ اسلام میں خلافت بنو فاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری استانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثنا عشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں امام '' امام محمہ ' ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثنا عشری امام حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے تھے یہ اپنے والد کے گھر '' سرمن دائی' سے بچپن میں دو پوش ہوگئے تھے، ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آئیں گے، اس لئے امامت کو آگے نہیں بڑھایا اور ان کا لقب ''المستنظو'' رکھا گیا، آپ نے جو امام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟ بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟ اس کے مطابق اس بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی دورت مہدی ہیں ، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرام اس اور ان خوا تین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا دیکھا ہے جنہیں حضور علی اللہ کا دیدار حاصل ہوا۔

سن المحت كيا بي كيا يه خداكى طرف سے عطاكيا ہواكوئى درجه سے يا حضور على كا انعام يا چركي درجه سے يا حضور عليہ كا انعام يا چركي اور؟

٣: .... ايك امام وه بين جومعجد ك امام موت بين، ان ك بارك مين تو بهت كه

پڑھا ہے لیکن وہ چارامام لیعنی امام مالک اورامام احمدٌّ دغیرہ اور وہ امام جو اثنا عشری اور اساعیلی فرقوں کے بارہ امام ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اور احادیث میں ان کا کیا مقام ہے؟

۵ ..... مين الجمدلله مسلمان اورسنى فرق سے تعلق ركھتى مون، ليكن ميرى اكثر سنى لوگوں سے ہی یہ بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کسٹی عقائد کے مطابق صرف حیار امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور وہ امام ابو حنیفةً، امام مالکّ، امام شافعیؓ اور امام احمّہ ہیں، مجھے میہ بات میرے استادول سے معلوم ہوئی، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ امام ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اور ہم بھی انہیں مانتے ہیں، بالکل ای طرح جس طرح دنیا میں ہزاروں پیغیرآئے اورمسلمانوں کا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کیکن صرف حضور علیہ کی تعلیمات پرعمل کرنا فرض ہے باقی کی تعلیمات پرنہیں، اب بتائے کہ ہم میں کون سیح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ امام ہیں تو ان کے کیا نام ہیں؟ ٢:..... كانا دجال كون تقا؟ كيا اسے بھى زندہ اٹھا ليا گيا يا وہ غائب ہوگيا تھا؟ ج ..... جی نہیں! ہمارا بیعقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہول گے، اور جب ان کی عمر حیالیس برس کی ہوجائے گی تو مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوں گے۔ ٢: .... حضرت مبدى رضى الله عنه ك زمانه مين حضرت عبسى عليه السلام نازل مول مے، اس کئے حضرت مہدی رضی اللہ عند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا سیجے ہے۔

۳:....مبحد کے امام نماز پڑھانے کے لئے مقتد بوں کے پیشوا ہیں، چارامام اپنے علم و فضل اور زہد وتقویٰ کی وجہ سے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور شیعہ اور اساعیلی جن لوگوں کواہام مانتے ہیں ان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا معصوم سیجھتے ہیں، اور ان کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سیجھتے ہیں، بیعقیدہ اہل سنت کے نزدیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵: ..... میں اوپر چاروں اماموں کا، اور شیعوں کے بارہ اماموں کا فرق بنا چکا ہوں۔
۲: ..... کانا دجال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اوراس کو آل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے، دجال کے زندہ اٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیش کش کیول محکرائی؟ سسسایک مدیث ہے کہ

ا:..... "حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال جاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام وهو يوثق او يقمط ليلقى في النار قال: يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا. "

(جامع البيان في تغيير القرآن ج: ٨ ص:٣٣)

۲:..... "وروى ابى بن كعب الخ وفيه قال فاستقبله جبريل فقال يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلاء فقال: فاسئل ربك. فقال: حسبى من سؤالى علمه بحالى. " (تفير ترطي ت: الاص: ٢٠٣)

٣:..... "فاتاه حازن للرياح وحازن المياه يستاذنانه في اعدام النار، فقال عليه السلام لاحاجة لي اليكم حسبي الله و نعم الوكيل."

۵:....ای طرح تغییر مظهری اردوج: ۸ ص:۵۳ میں حضرت ابی بن کعب ا

کی روایت بھی ہے۔

۲:..... وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال:
 الك حاجة؟ فقال اما اليك فلا."

۲:..... وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء
 فقال: الك حاجة ؟ فقال: اما اليك فلا واما من الله فلي.

(تفییرابن کثیرج:۳ص:۱۸۴)

ان مندرجہ بالا روایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیه السلام کے واقعے کو اس انداز سے بیان کرنا کہ: فرشتے اللہ تعالی سے اجازت لے کر حاضر ہوئے اور ابراہیم کو مدد کی پیش کش کی کیکن ابراہیم نے ان کی پیش کش کو قبول نہ کیا، درست ہے یانہیں؟

ح ..... یہ تو ظاہر ہے کہ ملاکہ علیہم السلام بغیر امر واذن اللی دم نہیں مارتے، اس کئے سیدنا اہراہیم علی نینا وعلیہ الصلات والتسلیمات کو ان حضرات کی طرف ہے مدد کی پیش کش بدوں اذن اللی نہیں ہوگئی، لیکن حضرت خلیل علی نینا وعلیہ الصلات والتسلیمات اس وقت مقام توحید میں تھے، اور غیر اللہ سے نظر یکسر اٹھ گئی تھی، اس لئے تمام اسباب سے (کہمن جملہ ان کے ایک وعا بھی ہے) وتنکش ہوگئے، کاملین میں یہ حالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، '' گاہے باشد وگاہے نہ، ولکن یا حظلہ ساعة ۔ ہذا ماعندی، واللہ اعلم بالصواب۔''

# حضرت آدم اوران کی اولاد کے متعلق:

س ..... كما جاتا ہے كہ ہم سب آدم وحواً كى اولاد بين اس حوالے سے حسب ذيل سوالات كے جوایات مطلوب بين:

س معزت آدمٌ وحواً كي كيا كوئي بيثي تقي؟

ج ..... بينميال بھی تھيں۔

س .....اگران کی کوئی بیٹی تھی؟ تو اس کا مطلب میہ ہے کہ آ دم کے بیٹوں سے بی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگر ایبا ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی حرامی ہے؟

ح .....حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دو اولادیں ہوتی تھیں، ایک لاکا اور ایک لاکی، ایک پیٹ کے دو بچ آپس میں سکے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دوسرے پیٹ کے بچ ان کے لئے چچا زاد کا حکم رکھتے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لاکے لاکی کا عقد دوسرے پیٹ کے لاکے لاکی سے کردیا جاتا تھا۔

س .....قصه بن آدم کی روایق تشریح کے حوالے سے حسب ذیل قرآنی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟

الف: ..... " بهم نے انسان کومٹی کے خلاصے سے پیدا کیا" (۲۳/۱۲) یادر ہے کہ مٹی کا پتلانہیں کہا گیا ہے۔

ج ..... دمنی کے خلاصہ 'کا مطلب میہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جو ہر، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھر اس میں روح ۔ والی گئی۔

ب: ..... جہیں کیا ہوگیا ہے کہتم اللہ سے وقار کے آرز ومند نہیں ہوتے اور یقینا اس نے جہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے ..... اور جہیں زمین سے اگایا ہے الگایا۔ ہے ایک طرح کا اگانا۔

یہاں مخلف "مراحل سے گزار کر پیدا کرنے" اور" زمین سے اگانے" کا کیا

مطلب ہے؟

ج ..... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مختلف مراحل سے گزر کر مادہً منوبہ بن، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آ دمی پیدا ہوتا ہے۔ س .....سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ سیجے، ابتدا میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آدم کیلئے سجدہ، پھر اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنے، لین چیلنے کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی نہیں، تثنیہ کا صیغہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعال کیا گیا، اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی ایسا کیسے ہوگیا؟ جبکہ وہاں صرف آدم وحوا ہی تھے، اس کے بعد آدم وحوا کا تذکرہ ہے جن کے لئے تشنیہ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں جہاں ہوط کا ذکر ہے وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے ایسا کیوں ہے؟

ج ..... حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصہ سے مقصود اولاد آدم کو عبرت وقسیحت دلانا ہے، اس لئے اس قصہ کو اس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے ''تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنا کیں۔' یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کی اولاد کو بھی شال تھی اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا، پھر سجدہ کے تھم، اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کرکے ابلیس کا یہ انتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں ''ان کو گراہ کروں گا۔' چونکہ شیطان کا مقصود صرف آدم علیہ السلام کو ممراہ کر نانہیں تھا، بلکہ اولاد آدم سے انتقام لینا مقصود تھا، اس لئے اس نے جمع عائب کی ضمیریں ذکر کیس، چنانچہ آگے آئیت کا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کی ضمیریں ذکر کیس، چنانچہ آگے آئیت کا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولاد آدم سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولاد آدم کے ساتھ ہے۔

اور ہبوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت آ دم وحوا ً علیہا السلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔

نیز تثنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے، اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہوسکتا ہے کہ آ دم وحواعلیہا السلام کے ساتھ ان کی اولا دکو بھی خطاب

میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔

س ..... ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے لیکن جب ابلیس جیلنے دیتا ہے تو صائر جمع غائب شروع ہوجاتی ہیں کیوں؟

ج ..... اوپر عرض کرچکا مول که شیطان کے انقام کا اصل نشانه اولاد آدم ہے، اور شیطان کے اس چینے سے اولاد آدم ہی کوعبرت دلانا مقصود ہے۔

س .....اگر حضرت آدم نبی تھے تو نبی سے خطا کیے ہوگی اور خطا بھی کیسی؟

ج ..... حضرت آدم علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعہ احکامات الله بین نازل ہوتے تھے، رہی ان کی خطا! سواس کے بارے میں خود قرآن کریم میں آچکا ہے کہ: ''آدم بھول گئے'' اور بھول چوک خاصۂ بشریت ہے، یہ نبوت وعصمت کے منافی نہیں، آپ کومعلوم ہوگا کہ اگر روزہ دار بھول کرکھالے تو اس کا روزہ نہیں ٹو فا۔

# حضرت ابو بمر صديق على خلافت برحق تقى:

س .....اگر جهارے تین خلفا کو حضرت علی سے محبت تھی اور جب حضرت علی رسول اللہ کے نائب واہل بیت اور ان میں کچھ بھی نہ ہو کے نائب واہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہو کیکن میصفت تو موجود تھی، بقول حدیث نبوی علی ان میں مولا اس کا علی مولا۔''

اور حضرت عمر فی آکر حضرت علی کو غدیر خم میں مبارک باد دی تھی کہ''اے علی آپ خدا کے تمام مؤمنین ومؤمنات وکل صحابہ کرام کے مولا مقرر ہوئے۔'' تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفا کے حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفا میں سے کسی نے بھی حضرت علی کو نامزونہیں کیا؟

ج .....غدر خم میں جو اعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عند سے دوسی کا تھا، خلافت کا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت علی ہے مصلی پر

کھڑا کیا، اور اپنی بیاری میں ان کونماز پڑھانے کا تھم فرمایا، حضرت ابوبکر امام تھے، اور حضرت علی مقتدی، اس لئے خلافت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔

س سب ہمارے تینوں خلفا نے رسول علی کے جنازہ مبارک میں شرکت کیول نہیں کی؟ اور اگر خلافت کا مسئلہ در پیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیول نہیں کیا؟ کیا رسول خدا حضرت محم مصطفی میں کیا ہے ہو ہو کر ان کی خلافت تھی؟ اور کیول ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہا ی خلافت کا مسئلہ در پیش ہے؟ اور حضرت علی سے اس بارے میں مشورہ کیول نہ بیا؟

ج .....حضرات خلفائے ثلاثة نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کس حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشیں کا تقر رکیا جاتا ہے، امت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں روسکتی۔

س .....جس طرح ابوبر خلیفه ہوئے آپ اس کو اصولاً کیا کہیں گے؟ الیکش ہونہیں سکتا، سلیکشن سی بھی نہیں ہوسکتا، نومینیشن سی بھی نہیں، تو کیا معاملہ تھا؟اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح بیرخلافت جائز قرار دی جائے گی؟

ج ..... تمام صحابہ کرامؓ نے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے) حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کی ، اس سے بڑھ کر انتخاب (الیکٹن) کیا ہوگا؟؟ ایک فخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابو بکرؓ کے مقابلے میں خلافت کا مدگی ہو۔

س ..... جناب فاطمہ کی ولی حالت مرتے وم تک ان تین خلفا ُ سے کیسی رہی؟ اگر آپ رضا مند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علیؓ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اس حالت میں انتقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد نہ ہی وہی ہوا نا جوشیعوں کا ہے؟

ج ..... حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت ابوبگر سے رامنی تھیں، اور حضرت علی رضی الله عنه فرخی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه فرخ الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الل

س .....مولانا صاحب ميرا آخرى سوال بيه كدابوطالب كافر ت ياملان؟ ح ....ان كا اسلام ندلاناً ثابت بـ

#### علامات قيامت:

س ، ، ، ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، مگر ابھی تک تو نہیں آئی، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر آدمی سمجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایس کچھ نشانیاں بتلادیں تو احسان عظیم ہوگا۔

ن ..... آخضرت من المنظم في آخذه ذمانے كے بارے ميں بت سے امور كى خردى بست بن المورى خردى بست بن المن بات بن المن بات بن بات كو ہم نے الى اللہ بارى بوچكى بيں۔ بعض كو ہم نے الى اللہ بارى بوت ديكھا ہے۔ مثلاً آپكايد ارشاد مبارك :

عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذا وضع السيف فى المتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة -

ولا نقوم الساعة حنى يلحق قبائل من امتى بالمشركين وحنى نعبد قبائل من امتى الاوثان - ترجم بهور قيامت قائم نيس موكى يمل تك كه ميرى امت ك كن قبائل مشركول سے جاليں كے اور يمل تك كه ميرى امت كى ئى قبائل بت يرس كرنے لكيں كے "در يمل تك كه ميرى امت كے كئى قبائل بت يرس كرنے لكيں كے "-

وانه سیکون فی امتی کنابون ثلُثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ترجمہ :"اور میری امت بیل تمیں جموثے کذاب ہول گے۔ ان بیل سے ہرایک مید دعولی کرے گاکہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالانک بیل خاتم النیس ہول میرے بعد کوئی نبی نہیں"۔

ولا تزال طائفة من امتى على الحق ظا هرين ــ لا يضرهم من خالفهم حتّى يا تى امر اللّـــ

(رواه ابوراؤر والترندي (مخلوة ص١٥٥)

ترجمہ :"اور میری امت میں ایک جماعت عالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی۔ جو فخص ان کی خالفت کرے وہ ان کو نقصان نمیں پنچاسکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ (تیامت) آپنچ"۔

آخری نانے کی جنگوں کے بارے میں ہمی ملاحم کے بلب میں آخضرت مستفریق الم

عن ذى مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذى تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيلقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ـ

(رواه ابو داؤد محكوة ص١١٨)

 تم منعور مظفر ہوگ ننیمت پاؤگ اور تم صحیح سالم رہوگ۔ پھر ٹیلوں والی سرسبز وشاواب وادی میں قیام کروگے پس ایک اعرانی صلیب اٹھاکر کے گاکہ صلیب کا غلبہ ہوا۔ اور آیک مسلمان اس سے مشتعل ہوکر صلیب کو آوڑ ڈالے گا۔ تب روی عمد هئی کریں گے اور لؤائی کے لئے جمع ہوں گے "۔

اسلام اور نفرانیت کی بید جنگ حدیث کی اصطلاح میں "ملمه کری" (جنگ عظیم) ملاتی ہے۔ اس کی تنصیلات بری ہولناک ہیں 'جو ابواب الملاحم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ی جنگ میں تسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتح تسطنطنیہ کے متصل دجال کا خروج ہوگا۔

جس امر کی طرف یمال توجہ دلاتا مقصود ہے وہ بیہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل خرانیت کا وہ مشترک وشمن کون ہے جس سے بید دونوں مل کر جنگ کریں مے؟ کیا دنیا کی موجودہ فضا اس کا نقشہ تو تیار نہیں کرری ؟

# میجھ اصلاح مفاہیم کے بارے میں

س .....علوی مالکی نام کے ایک کی عالم کی کتاب کا اردو ترجمہ''اصلاح مفاہیم'' آج
کل زیر بحث ہے بعض حفرات اس کتاب کو دیوبندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممد و
معاون قرار دیتے ہیں تو بعض دوسرے اسے دیوبندی مؤقف کی تغلیط اور بریلوی
مؤقف کی تائید اور تصدیق سمجھتے ہیں سمجھ صورت حال سے نقاب کشائی فرما کر ہاری
راہ نمائی فرمائی جائے۔

ی بی بال کمد کرمہ کے ایک عالم شخ محد علوی مالی کی کتاب "مفاهیم بجب ان تصحیح" کافی ونول سے معرکة الآراء بنی ہوئی ہے " پاکتان میں اس کا ترجمہ "اصلاح مفاہیم" کے نام سے شائع کیا گیا اور اب ہمارے طنوں میں اس پر اچہا خام ما نزاع بہا ہے "انوار مین لاہور" "الخیر ملکن" اور "حق چاریار چرال" میں اس

سلسلہ میں کانی مضامین شائع ہو کچے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسرالحاج احمد عبد الرحمان زید لاف نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فرمائی ' راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبعرہ کا ارادہ کیا اور چند اوراق کھے بھی ' لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکار ہوگی ' اس لئے آیک مختمر سافط ان کی خدمت میں لکھ دیا 'چو نکہ اس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے چنانچہ حال ہی میں آیک صاحب کا خط آیا اور اس بارے میں اس ناکارہ سے مشورہ طلب کیا گیا ' اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کردیا حائے۔

لنزا ذیل میں پہلے وہ مخضر سا خط دیا جارہا ہے جو جناب پروفیسر احمد عبد الرحمان کے نام لکھنا کے نام لکھنا کے نام لکھنا کیا تھا اس کے بعد وہ مفصل خط پیش خدمت ہے جو انہی کے نام لکھنا شروع کیا تھا لیکن اسے لوحورا چھوڑ کر مخضر خط لکھنے پر اکتفا کیا گیا۔ اور اس کی جمیل بعد میں ن کی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اور اس ناکارہ کی جانب سے ان کے جد میں ن کئے جارت میں داندالمونی اکل فیروسعاد ہے۔

## بملاخط

بىم الله الرحمٰن الرحيم مخدوم و كمرم جناب پروفيسراحمد عبد الرحمٰن صاحب زيد للف السلام عليم ورحمت الله وبركانة '

نامه كرم مع بديه مرسله "اصلاح مفاجم" كافى دنول سے آيا ركھا تھا كثرت مشاغل نے كتاب الله كر ديك مسلت نه دى اوهر خود طبيعت بھى اس طرف مشاغل نے كتاب الله كر ديك نيال آيا كه ماكل نه جوئى به ناكارہ تو طاق نسيان ميں بحفاظت ركھ چكا تھا يكايك خيال آيا كه

آنجناب ختظر جواب ہوں گے ' چنانچہ کتاب کو پڑھا' داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر کسی قدر مفصل تبعرہ کروں ،مگرمشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے 'اس لئے مخضراً لکھتا ہوں کہ كاب كے بعض مباحث تو برے ايمان افرابي ، مرجناب مصنف نے جگہ جگه مخمل میں ناٹ کی پیوند کاری کی ہے' اور شکر میں اینے منفرد افکار ومفاہیم کا زہر ملاویا ہے' الذاكتاب كے بارے ميں اس ناكارہ كى رائے جناب محترم مولانا الحاج الحافظ مفتى عبد التار وام مجدہ (صدر مفتی جامعہ خیر المدارس ملكان) كے ساتھ متفق ہے ي كاب جارے اکابر دیوبند کے مسلک ومشرب کی ہرگز ترجمان نہیں اور اس سے امت کے ورمیان اتحاد والقاق کی جو امیدین وابسة کی گئی بین وه نه صرف موبوم بلکه معدوم جیں' اس کے برعس اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ امت تو امت' یہ کتاب مارے احباب کے ورمیان منافرت ومغایرت اور تشتت وانتشار کی موجب ہوگی اگر کتاب کے ترجمہ اور اس کی اشاعت سے قبل اس ناکارہ سے رائے کی جاتی تو یہ ناکارہ نہ ترجمه کا مثورہ دیتا' نہ اشاعت کا۔ جن حفرات نے اس پر تقریطات ثبت فرمائی ہیں اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے یوھے محض مولف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے مغلوب ہوکر لکھ دی ہیں' اور آگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجمانیں' نہ ہارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے' بلکہ اس ناکارہ کو یمال تک "حسن ظن" ہے کہ بت سے حفرات نے کتاب کے نام کامفہوم بھی نیں سمجاہوگا' اگر ان سے دریافت کرلیا جائے کہ "مفاھیم بحب ان تصحح" کا كيامطلب ہے؟ تو شايد تيرنشانه پر نه لگاسكيں۔ چنانچه اس كا اردو نام "اصلاح مفاہيم" غازی کرتا ہے کہ فاضل مترجم اس کامطلب نہیں سمجے۔ امید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تبعرے کی حاجت نہ ہوگ۔ دعوات صالحہ کا محتاج اور ماتجی محدبوسف عفاالله عنه مو**ل-** والسلام

## بسم الله الرحن الرحيم

جناب مخدوم و مرم زیدت الطافع 'السلام علیکم ورحمت الله وبرکانه ' جناب کا مرامی نامه موصول ہوئے کی دن ہوئے 'جس میں اس ناکارہ سے "اصلاح مغاہیم" کے بارے میں رائے طلب کی مٹی تھی' مگریہ ناکارہ جناب کے محکم کی تغیل سے بوجوہ چند قاصررہا :

ا: ----- بناکارہ اپنے مشاغل میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عابر رہا اور بعض سوالات ایسے تھے جو ایک مقالے کا موضوع تھے 'یہ خیال رہا کہ ذرا ان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کرسکوں گا۔ ایسی عدیم الفرصتی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا۔ چو نکہ آنجناب کا نقاضا بھی سوہان روح بنا ہوا ہے اس لئے دو سرے مشاغل سے صرف نظر کرکے کتاب کا دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔

اس ناکارہ کو اکابر سلف کی کتابوں سے اکتاب نہیں ہوتی نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے کیاں ہمارے جدید محققین کے اسلوب وانداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس ناکارہ کے لئے اچھا خاصا مجلبہہ ہے اس لئے اس کتاب کو اٹھاکر دیکھنے ہی کو جی نہیں چاہا۔

سے یہ ناکارہ زندگ بحر طحدین ومار قین سے نہرد آزما رہا کور اس کا بھیشہ ہے۔
 نوق رہا کہ :

تنخ براں ہر ہر زندیق باش اے مسلمال! پیرو صدیق باش لین اپنوں کی لڑائی میں "وغل در معقولات" سے یہ ناکارہ بھیشہ کڑاتا رہا "اصلاح مفاہیم" کے بارے میں بھی اپنی دائے ظاہر کرنے سے "پرحذد" دہا کو نکہ یہ کتاب خود ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ کے حلقہ میں بھی متازع فیہ نئی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ جناب صوفی محمہ اقبل مماجر مدنی اس کے پر ذور حامی وموید بیں 'اننی کے عظم سے یہ کتاب عربی سے اودو میں نقل کی گئ 'اور اننی کے عظم سے پاکتان میں شائع کی گئ ۔ دو سری طرف حضرت شخ نور اللہ مرقدہ کے عقیدت مندول پاکتان میں شائع کی گئ ۔ دو سری طرف حضرت شخ نور اللہ مرقدہ کے عقیدت مندول کا ایک بردا حلقہ اس کتاب کو "شکر میں لیٹا ہوا زہر" قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا یہ خیال دہاکہ تیری حیثیت "نہ تین میں نہ تیرہ میں" اس لئے آگر تو اس معرکہ سے گریز بی دہاکہ تیری حیثیت "نہ تین میں نہ تیرہ میں" اس لئے آگر تو اس معرکہ سے گریز بی

فقلت لمحرز الما النقينا تجنب لايقطرك الزحام

چنانچہ قبل ازیں صوفی صاحب زید عجدہ کے احباب کی جانب سے آیک رسالہ "اکابر کا مسلک ومشرب" شائع ہوا' اور پھرانی مضامین کو "اسلامی ذوق" نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا' اور اس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے بھی طلب کی عمیٰ 'لیکن "ایاز! بقدر خویش بہ شناس" کے پیش نظراس ناکارہ نے مرسکوت نمیں توڑی' اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں پچھ لکھنے سے انماض کیا۔

ہم: ۔۔۔۔۔دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سنتھ پیش کسی کی سنتھ پیش کسی کی سنتھ پیش کسی کی سنتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جرئیل علیہ السلام تھم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں' جب

ائی رائے پر برم ووثوق کا یہ عالم ہو تو دوسرے کی رائے کو کون اہمیت دیتا ہے؟
اختلاف کرنے والا خوام کتنا برا عالم ربانی ہو اور نمایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے
کا اظمار کرے اس کو۔۔۔۔الا ماثناء الله۔۔۔۔ ہوائے نفس اور کبر وحد پر محمول کیا
جاتا ہے ایی فضا میں تقیدی واصلاحی رائے تو مفید وکار کر ہوگی نہیں البتہ قلوب
میں منافرت اور فتنہ میں اضافے کا سبب ضرور ہے گی اس لئے اس ناکارہ نے ایے
بین منافرت اور فتنہ میں اضافے کا سبب ضرور ہے گی اس لئے اس ناکارہ نے ایے
نزاعی امور میں آخضرت میں اضافی کی تھیجت کو حرز جان بنا رکھا ہے:

"بل ائنمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شعا مطاعا وهوى منبعًا ودنيًا موثرة واعجاب كل ذى راى برايه ورايت امرا لابدلك منه فعليك نفسك ودع امر العوام"-

ترجمہ: "نیکی کا علم کرتے رہو' اور برائی سے بچتے رہو' یمال تک
کہ جب دیکھو کہ حرص و آذکی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی
جاری ہے' اور دنیوی مفاد کو ترجع دی جاری ہے' اور جر صاحب
رائے اپنی رائے پر نازال ہے' اور تم دیکھو کہ کام ایسا ہے کہ اس
کے بغیر چارہ نمیں' تو اپنی فکر کرد' اور عوام کے قصہ کو چھو ژوو''۔

حضرات سلف میں یہ مقولہ معروف تھاکہ اپنی رائے کو متم سمجھو یہ حضرات اپنی فیم کو ناقص اور اپنی رائے کو علیل جانے تھے اور بیشہ اس کے محتظر رہتے تھے کہ کوئی ان کو غلطی سے اتکاہ کرے تو وہ اس سے رجوع کرلیں مضرت مولانا سید مجمد یوسف بنوری فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اپنی جلالت قدر اور علو

مرتبت کے باوصف فراتے تھے کہ ابتدائی دور میں (حضرت حکیم الامت سے تعلق سے قبل) مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میراجی چاہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوری ) جیسے حضرات میری کتابوں کو دیکھ کر غلطیوں کی نشاندہی کردیں تو میں اپنی زندگی میں ان سے رجوع کا اعلان کردوں۔

عارف بلند حضرت اقدس واكثر عبد الحي عارقي فراتے سے كه ايك بار موانا بنوري نے " مينات" ميں ايك مضمون لكھا بعد ميں مجھ سے ملنے كے لئے آئے تو ميں بنوري نے " بنات" ميں ايك مضمون لكھا بعد ميں مجھ سے ملنے كے لئے آئے تو ميں نے ان سے كما كہ بيد بات جو آپ نے لكھی ہے يہ آپ كی شان كے خلاف ہے۔ فور آ كنے لكے كه «فلطی ہوئی معاف كرد يجئ " أئده نهيں ہوگی۔ " حضرت واكثر صاحب اس بات كو نقل كركے فرماتے سے كه "بحئ امولانا بنوري بردے آدمی سے " دعشرت بارباريد فقرو د براتے۔

یہ ہمارے ان اکابر کے واقعات ہیں جن کو ان گنہ گار آکھوں نے دیکھا ،
ہمارے شخ بر کہ العصر ، قطب العالم مولانا محمد ذکریا مماجر مدئی کے یہاں تو مستقل اصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کو دو محقق عالم دیکھ کر اس کی تقدیق وتصویب نہیں فرمادیت سے وہ کتاب نہیں چھتی تھی۔ اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کی بے نفسی اظلام وللھیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اب ہمارے یہاں استبداد رائے کا ایبا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی شنے کو بیار نہ مانے کو۔ الله ماشاء اللہ اس التبداد رائے کا ایبا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی شنے کو مسائل میں اظہار رائے سے ہمچکیا تا ہے۔ کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی قیمت میں نہیں کچراظہار رائے سے اصلاح کی تو قع بہت کم ہوتی ہے ' بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہوئے کا خطرہ تو ی ہے۔

حياة المحلبة (٢٦) من ١٢٠) مين حضرت ابو عبيده اور حضرت معاذ رضي الله عنما

کا آیک فط حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے نام نقل کیا ہے جس کے آخر ہیں ہے بھی لکھا تھا کہ جس سے آخر ہیں ہے بھی لکھا تھا کہ جس بنایا جا آتھا کہ آخری زمانے ہیں اس امت کا بیہ حال ہوجائے گا کہ ظاہر ہیں بھائی بھائی ہوں گے اور باطن میں ایک دو سرے کے دعمن ہول گے۔ ہم نے بیہ خط آپ کی ہمدردی وخیر خوابی کے لئے لکھا خدا کی پناہ! کہ آپ اس کو کسی اور چیز پر محمول کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

"آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو پکھ لکھا ہے

آپ اس کے مصداق نہیں اور نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ

ہوگا جس میں رغبت ور بہت ظاہر ہوجائے گی، اور لوگوں کی رغبت

ایک دو سرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشبہ آپ

حضرات نے جو پکھ لکھا ہے وہ خیر خوابی وبمدردی کے طور پر لکھا

ہے، اور جھے اس سے استغنا نہیں، اس لئے ازراہ کرم جھے لکھتے رہا

ہورہ،

الغرض فدكورہ وجوہات كى بنا پر بيہ ناكارہ "اصلاح مفاجيم" كے بارے بيس آپ كے تھم كى القيل كرنے بيس متال تھا اور جى بي چاہتا كہ بيس كچھ نہ لكمول "كيان چر خيال ہوا كہ آپ فتظر جواب ہوں گے اور آپ كو جواب نہ ملنے كى شكايت ہوگ۔ اس لئے محض امنشال تھم كے لئے لكمتنا ہوں ورنہ بيس جانتا ہوں كہ بيس كيا اور ميرى تحرير كيا؟ دعاكر آ ہوں كہ ميرى بير تحرير فتنہ بيس اضاف كا باعث نہ ہے۔ اللهم انى اعود بك من شر نفسى۔ وہ رحيم وكريم ميرى تحرير كے شرے اسى بندول كو محفوظ فرائے اور ميرى خلطيول كى پروہ بوشى فرائے اندر حيم ودود۔

كتاب "اصلاح مغاليم" كے سرسرى مطالعه سے اس ناكارہ نے جو امور نوث

کے' اگر ان پر مفصل مختلو کی جائے تو اچھی مخیم کلب بن جائے گی' اس لئے جزئیات مسائل پر مختلو کرنے کے بجائے چند اصولی امور کی نشاندہی پر اکتفا کروں گا' واللہ ولی التوفق۔

اول : \_\_\_\_ جناب مصنف سعوديه مين اقامت پذير جين اور اس محول مين اليے حصرات كى آواز غالب ہے جو ذرا ذراسى باتوں پر شرك كا فتوى صادر كرتے ہيں ؟ توسل کا شد ومدے انکار کرتے ہیں' اور آخضرت مَتَنْ المالم کے روضہ مقدسہ کی نیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روا نہیں سجھے، جناب مصنف کا مطم نظر ان حضرات کی تشدد پندی کی اصلاح ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلا کل کے ساتھ ان حفرات کے روید میں کیک اور اعتدال پداکیا جائے۔ ہند ویاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں' اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیریاک وہند کے عوام كيسي كيسي بدعات وخرافات مين جتلا بين اس لئے ان عوام كي اصلاح جناب مصنف کے پیش نظر نہیں۔ اسلئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت بے جاک اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے اکہ یمی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے الیکن عوام کی غلط روی و کج فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں نظر نمیں آتی۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر دیو بند کو دونوں فریقوں کے افراط و تغریط سے واسطه رہا اللفی حضرات کی شدت و خکلی سے بھی اور عوام کی عامیانہ روش سے مجی۔ اس لئے مارے اکایر افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہے اور انہوں نے بری خوبصورتی و کامیابی کے ساتھ میزان اعتدال کے دونوں بلوں کو برابر

> در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوسناکے نہ داند جام وسندان باختن

الغرض ان متازع فیہ مسائل میں جو اعتدال وتوازن ہمارے اکابر کے یہال نظر

آیا ہے اسے یہ ناکارہ ''لسان المیران'' سجعتا ہے۔ یہیں سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ

جناب مصنف کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں' بلکہ اس کا

پلہ اہل بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے' لنذا جن حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ ماکل

صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے اس ناکارہ کے خیال

میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابر کے مسلک ومشرب کو ٹھیک طرح سے ہضم کیا

ہے اور نہ انہوں نے ماکلی صاحب کی کتاب ہی کو دفت نظرسے پرمعاہے۔

ووم :-- کتب پر بہت ہے بزرگوں کی تقریظ و تقدیق بین جن کو ایک نظرہ کھنے کے بعد قاری مرعوب ہوجا آ ہے ان بزرگوں کی تقریظ و تقدیق کے بعد مجھ الیے کم سواد کے لئے بظاہر اختلاف کی مخبائش نہیں رہتی کین اس ناکارہ کے خیال میں جن بزرگوں نے اس کتاب پر تقریظیں جبت فرمائی ہیں انہوں نے حرفا میں جن بزرگوں نے اس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جتاب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی یا تو ان بزرگوں نے کتاب کامسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجی کی کوشش نہیں فرمائی یا تو ان بزرگوں نے کتاب کامسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجی کی یا ان کو غور و آبال کاموقع نہیں ملا محض جناب مصنف کی عقیدت واحرام میں یا بعض کمی لائق احرام بزرگ کی تقریظ دیکھ کر انہوں نے بھی کتاب پر صاف کی تقریظ دیکھ کر انہوں نے بھی کتاب پر صاف کردیا۔ ایکی تقریظ میں یا بعض کمی لائق اعتمانیں۔

آج کل محض مصنف کے ساتھ حسن عن کی بنیاد پر تقریطیں لکھنے کا عام دواج ہے ' اور اس ناکارہ کے نزدیک بے دوش لائق اصلاح اور بے دواج لائق ترک ہے۔ خود اس ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخو محکوار نیائج کا تجربہ ہوا ہے ' اس ناکارہ کا ذوق خود اپنی کماوں کے بارے میں بے رہا ہے کہ اپنی کسی کمکب پر اینے بزرگوں کو «بطور تیرک چند کلمات" لکھنے کی مجمی زحت نہیں دی ننه اس کی فرائش کی کیوں کہ بیشہ یہ خیال رہا کہ ان اکابر کے بے صد قیمی اوقات میں اتن منجائش کمال؟ کہ مجمد ایسے نابکار کی ژولیدہ تحریر پڑھیں اور اپنے قیمتی او قات کا خون کریں۔ لامحالہ بغیر ردھے ہی "کلمات تیرك" تحرير فرمائيس عے اور نتيجہ يد موكاكم اس ناوان كى غلطیاں میرے بزرگوں کے سرآن برس گی چانچہ اس ناکارہ کا رسالہ "اختلاف است اور مراط متنقم" جو تمام اكابرنے بند فرمایا اور مندوباک كے بهت سے ناشرين نے براروں کی تعداد میں اے شائع کیا گر اس ناکارہ نے کی بزرگ سے تعرف نسیں كموائى ساب كه جارك فيخ بركة العصر نور الله مرقده كى مجلس ميس بعى بيد يورا رسالہ حفا حرفا برما کیا اور حضرت نور الله مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا کیکن اس ناکارہ کے ول میں مجمی اس کی جوس پیدا نہیں ہوئی کہ کسی بزرگ سے اس پر تقريد تكمواكي جائ اور اين كموث سكول كوبزركول كى تقريطات كى مرس جالو کیا جائے (اس ناکارہ کی دو کتابوں پر میرے حضرت بنوری نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کے علی الرغم- (اس کی تفصیل کاموقع نمیں)-

الغرض كلب بڑھے بغيراس پر تقريظيس كھوانے اور لكھنے كا دواج اس ناكارہ كے خيال ميں صحح نہيں ہے دوش لاكن اصلاح ہے اس ناكارہ كا خيال ہے كہ جنب علوى ماكل صاحب كى كلب "مفاهيم يجب ان تصحح" (علی) پر تقريظات كاجو انبار نظر آرہاہے ، يہ جناب مصنف كے احرام ميں بغير كلب پڑھے كھى گئى ہيں ، يا كى لائق احرام مخصيت كود كھ كر ان كى تقليد ميں صلو كروا كيا ہے ، اس لئے آگر يہ ناكارہ اس كتاب كے بارے ميں الى رائے كا اظمار كردہا ہے جو تقريظ كھنے والے بررگوں كى توثق وتقديق كے خلاف ہو تو اس كو ان بررگوں كے حق ميں سوء اوب كا ارتكاب نہ سمجما جلے ، اور نہ ان اكابر كے علم وفعنن كے منافی قرار دط سوء اوب كا ارتكاب نہ سمجما جلے ، اور نہ ان اكابر كے علم وفعنن كے منافی قرار دط

جائے " کیونکہ بزرگوں ہی کاارشادے کہ:

### گاہ باشد کہ کودک ناوال بہ غلط پر ہدف زند تیرے

سوم : -----اور عرض كردكا بول كه جناب معنف كا اصل منا سلنى حضرات ك تددكى اصلاح به جو زير بحث مسائل مين ان كے يمل بايا جا آ ب اور جس مين وه كسى نرى اور لچك كے روا دار نهيں۔ جناب معنف ان كو انى اس شدت مين في الجمله معنور بعى سجعتے ہيں ؛ چنانچہ كھتے ہيں :

یہ دو اصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاذ ہی میں قلبند کتے ہیں 'بیدے ہی فیتی فور زریں اصول ہیں ' بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ داعیانہ اسلوب کی دوح مدال ہیں۔ ایک یہ کہ ایٹ فالغین ' ناتدین بلکہ کمٹرین تک کے بارے میں بھی یہ حسن عمن رکھا جائے کہ ان کی تقید کاخشا اگر اخلاص ہے ' اور وہ واقعتا رضائے اللی کے لئے ایسا کردہ ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ معندر ہیں بلکہ انشاء الله ماہور ہی۔

دوم یہ کہ امر بالمعوف اور نمی عن المبکر جیسے بلند پلیہ کام بی ہمی حکمت ومعلحت کے مطابق احسن سے احسن ماریق افترار کرے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیانہ اسلوب کی نشاندی فرمائی ہے وہ خود بھی اس کی پابندی فرمائیں کے اور ان کی یہ کتاب اسلوب دعوت کا شاندار مرقع ہوگی اوروہ متازع فیہ مسائل کو قلبند کرتے ہوئے ایسا عمرہ طریق اپنائیں گے کہ ان کی بات بری خوشکواری سے ان کے قاری کے گلے سے از جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح سجھے ہیں دو سرے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہوجائیں 'لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو سمجھانے کے مکلف نہیں 'ہم نے خاطب کو سمجھانے کے مکلف نہیں 'ہم نے بری خوش اسلوبی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کردی 'ہم اپنے فریضہ سے بری خوش اسلوبی سے اپنی بات مخاطب مانتا ہے یا نہیں ؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے 'اور سبکہ صولدید ہے۔

بجھے افروس ہے کہ جناب مصنف جن حضرات کو حسن ظن کی بنا پر معقدر سجھتے ہیں 'اننی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیانہ اور مصلحانہ انداز شخاطب افتیار نہیں فرملیا' بلکہ مناظرانہ و مجاولانہ انداز افتیار کیا ہے۔ اور آگر یہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اے گوارا کیا جاسکنا تھا بھر افروس ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تخریر میں ترقی بلکہ تلخی کا عضراس قدر تیز کردیا ہے کہ یہ توقع از بس مشکل ہے کہ ان کی بلت ان کے مخاطب کے مطلے سے بہ آسانی از جائے گی مصنف نے شاید ی کوئی تکتہ ایسا اٹھایا ہو جس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جالل 'فی 'کم عشل' کم فیم' تک نظر' بدقیم جیسے خطابات سے نہ نوازا ہو۔

مثلاً "فالق و محلوق کا مقام" کے زیر عنوان یہ ذکر کرتے ہوئے کہ حق تعالی شانہ نے آخضرت مستفل المقام اللہ کو بہت می فصوصیات عطا فرائی ہیں جن کی بنا پر آخضرت مستفل المعتم ہیں : آخضرت مستفل المعتم ہیں :

" یہ امور بت لوگوں پر ان کی کم عقلی کم منی عقل کا نظری اور بد ہنی کی دخل نظری اور بد منی کی دجہ سے ان اور بد منی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئے کو انہوں نے جلدی سے ان امور کے قائلین پر کفراور ملت اسلامیہ سے خروج کا تھم لگاویا"۔

(اصلاح مغاہیم مس ۵۷)

ایک جگه مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:
"بید واضح جمالت ہے"۔ (املاح معاہم ص ١٥٥)

مترجم كايه ترجمه اصل عربي متن كے مطابق نبيں 'اصل متن كے الفاظ يه بيں : وهذا جهل محص" وريد "محض جمالت ع"-

ايك اور جكه لكست بي :

"حالانكه حقيقت مين مه جهالت و تعنت ہے"۔

(مفاہیم عربی ص ۹۲)

الغرض كلب مي مسلسل كى انداز چلاكيا ب اور جناب مصنف نے اپنے موقف سے اپنے موقف سے النے موقف سے النے میں موقف سے الناظ استعمال كرنے ميں كى الكاف سے كام نميں ليا ہے۔ فلام ہے كہ أكر جناب مصنف كے پيش نظرواقعى اس طبقہ كى اصلاح ہے تو ان كى اصلاح اس انداز محفظو سے مشكل ہے ، بقول غالب :

نکلا جابتا ہے کام طعنوں سے تو اے غالب! ترے بے مرکنے پر بھلا وہ مریاں کیوں ہو؟

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعودیہ کے جن متشدد معزات کی اصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے وہ اس کتاب کے مطالعہ سے اصلاح پذیر نہیں ہوں کے بلکہ ان متوحش الفاظ وخطابات کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا موجائے گی۔ اس کتاب کے خلاف جوائی کتب ورسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع موجائے گا۔ اوھر کچھ عرب حفرات مصنف کی تائید وجمایت میں کھڑے ہوجائیں گے، اور قلمی جماد کریں گے، یوں یہ کتاب متعلقہ طقہ کی اصلاح کے بجائے ایک نے معرکہ کارزار کی راہ ہموار کرے گی۔

یہ تو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار ونتائج ظاہر ہوں گے 'جمال میک ا مارے مند ویاک کے ماحول کا تعلق ہے میں اوپر ذکر کرچکا ہوں کہ ان متازع فیہ مسائل میں یمال تین فریق پہلے سے موجود ہیں۔ ایک گروہ اننی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے' ان پر تو وہی اثرات موں گے جو ابھی ذکر کرچکا موں' دو سرا المحروه جارے اکابر ویوبند کا ہے میں بتاچکاہوں کہ یہ کتاب جارے اکابر کے ذوق ومشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی ویوبندی حلقہ میں یہ کتاب افتراق وانتشار کو جنم دے گی مجمد حفرات اس كتاب كى تائيد و تمايت ميں اكابر ديوبند كے مسلك كو اس كالب كے مطابق دھالنے كى سى فرمائيں ہے۔ اور پھے حضرات اس سے برأت كا اعلان واظهار فرمائیں گے۔ بول اہل حق کے طبقہ میں ایک نے انتشار وخلفشار کا دردازه کھلے گا۔ البتہ تبراگروہ برباوی حضرات کا ہے 'وہ اینے موقف کی تائید وحمایت اور المدے اکابری جمیل و تمین کے لئے اس کتب کے خوب حوالے دیں مے اور كاب ير ثبت شده بعارى بحركم تقريظات ك ذرييه ان كو ديوبندى طقه ير الزام قائم كرنے ميں اچھى خاصى آسانى بوجائے گى۔ كاش! كد طباعت سے يسلے اس سلسله میں مشورہ کرایا جا آتو اس ناکارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم: -- جن طرح ہر شخ کی نبت اپنا ایک خاص رنگ رکمتی ہے 'جو

اس شیخ کے ملقہ کے اکثر منتسبین پر نمایاں ہوتی ہے 'مثلاً رائے پوری حفرات کی نبست کا رنگ ان کے ملقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آدی دور ہی ہے دکھ کر پچان جاتا ہے کہ یہ حفرات رائے پوری سلسلہ سے مسلک ہیں۔ اس طرح عیم الامت تفانوی قدس سرہ کے ملقہ پر حفرت کی نبست کا رنگ اتنا نمایاں ہے کہ ایک صاحب بھیرت آسانی سے پچان لیتا ہے کہ ان حفرات پر حفرت علیم الامت کا رنگ غالب بھیرت آسانی سے بچان لیتا ہے کہ ان حفرات پر حفرت علیم الامت کا رنگ غالب ہے۔ وعلی مذا الغرض جس طرح ہر شیخ کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے 'اس طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے 'جو اس کے صلقہ عقیدت پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے ' ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔

جناب علوی ماکل صاحب نے بھی زیر مختلکو کتاب "مغاہیم" میں اپنا ایک خاص رتگ بحرا ہے، جس کی طرف اور اشارہ کرنےکا ہوں کینی اپنے موقف سے اختلاف ر کھنے والوں کو کم عقل 'کم فنم' تک نظر' جالل' بدفتم اور متعنت سمجھنا' اب جو حفرات جناب ماکی صاحب سے عقیدت واراوت رکھتے ہوں کے وہ اس رنگ کو ا نائیں گے اور یمی رنگ ان برغالب ہوجائے گااس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جناب مصنف ے فرط عقیدت کی بنا بران سے ذرا سا اختلاف کرنے کو بھی تک نظری ، جالت وبد فنی پر محمول کریں معے ' یا اس اختلاف کا منشا ضد وعناد اور تعنت وہث دھری کو قرار دیں مے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات پر یہ رنگ غالب ہو وہ دو سرے کی بات کو نہ تو مبرو محل سے سیں مے 'نہ سکلہ کے دلائل پر غور کریں مے 'نہ ان کے لئے ہمارے اکابر کا حوالہ مغید ہوگا۔ کیونکہ جب ان حضرات کے دل میں بطور عقیدت ب بات جم گئی ہے کہ جناب محمد ماکل علوی صاحب ہی عاقل وفنیم میں وہی عالم وخوش فهم میں اور وی منصف ووسیع النظرين تو ان كے مقابلہ من دوسرول كى بات كيا وقعت

یہ ایک ایی صورت عال ہے جس کے تصور ہی ہے یہ ناکارہ پریشان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے افہام و تغییم کی کیا صورت کی جائے؟ اور ان کے دل پر کس طرح دستک دی جائے؟ واللہ المستعان ولاحول ولاقوۃ الا باللہ ور اس پریشانی میں اس وقت چند در چند اضافہ ہوجا آ ہے جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے بیخ نور اللہ مرقدہ کے علقہ ہی کے معزات جناب ماکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے اسر جی اور اپ اکابر کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر وحمال رہے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر وحمال مرتب فی اللہ المستدیکی کاش! اللہ تعالی ہمیں قواضع اور فنائیت جو ہمارے میٹور اللہ مرقدہ کا خصوصی رنگ تھا اس کا کوئی شمہ بھی نصیب فرمادے۔ تو آپس کے شمت و انتظار کے منوس سائے سے ہم محفوظ رہیں۔

پیچم: --- اس ناکارہ نے یمال تک جو کچھ لکھاوہ یہ سمجھ کر لکھا کہ جناب شخ محمد علوی ماکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں 'اور ان کے پیش نظر صرف متشد د حضرات کی اصلاح ہے 'لیکن "حق چار یار" میں حضرت مولانا قاضی مظر حسین مد ظلم العالی نے برملوی کتب کے رسالہ ماہنامہ "جمان رضا لاہور" کے حوالہ سے یہ عجیب وغریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی ماکی دراصل برملوی عقیدہ کے حال اور فاضل برملوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں 'اور جناب علوی صاحب کی فاضل برملوی سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ علوی صاحب ان کے علوی صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں :

"نحن نعرف تصنيفاته وتاليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة"-ترجمه: "هم الم احمر رضاكوان كي تصانف اور آليفات كـ ذربعه جانتے ہیں' پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت اور ان سے عناو' بدعت کی نشانی ہے"۔

(اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مظر حسین مد ظلم العالی کے بورے مضمون کا فوٹو اہنامہ "حق چاریار" سے نقل کیا جارہا ہے)

حضرت قاضی صاحب مدظلہ العالی کے اس انکشاف کے بعد غور و فکر کا زاویہ کیسردل جاتا ہے اور صاف نظر آئے لگتاہے کہ :

ا: \_\_\_\_\_ اصلاح مفائیم" دراصل بریادی کمتب فکر کے ایک فاضل اور جناب مولانا احمد رضا خان بریادی مرحوم کے ایک عالی عقیدت مند کی تالیف ہے جو بریادی عقائد ونظروات کی نشرواشاعت کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

۲ : -----اس کتاب کارعا صرف سلفیوں کے تشدّد کی اصلاح نہیں (جیسا کہ میں فے بطور حسن ظن اس کا اوپر اظہار کیا تھا) بلکہ اس کا اصل ہدف دیوبندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقطہ نظری بحربور حمایت و تائید ہے۔

مع: --- جال عنی ایم فهم بوقهم اور متعنت وغیره الفاظ کی تکرار سے مقصود دراصل اکابر دیوبند (معنرت قطب العالم مولانا رشید احمد منگوی سے جارے شخ برکة العصر مولانا محمد ذکریا مهاجر مدنی نور الله مرقده تک تمام اکابر) کی تجمیل و تعمیق ہے۔

الله : --- جناب مصنف نے دیوبندی حفرات کی نقر یطوں کاجو انبار لگایا ہے اس کی اصل غرض بھی طاہر ہوتی ہے کہ نقر یطات کا یہ اہتمام دراصل اکابر دیوبند کے خلاف خود دیوبندی حفرات سے "اجتماعی فتویٰ" لینا ہے " آ کہ یہ تمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جائل ونادان قرار دینے میں متنق ہوجا کیں۔

2: \_\_\_\_ بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائ کے بارے میں سب کو معلوم ہیں لیکن جناب مصنف علوی مالکی نے ازراہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کانام بوے احترام سے لیا ہے اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کو مرضع ومزین کیا ہے۔

ایک ایبا مخض جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کی محبت کوسنی ہونے کی اور ان کی مخت کو بنی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو' اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ مجیب سی بلت معلوم ہوگ' لیکن یہ شاید ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کاشائع ہونا مشکل تھا۔

۲: — میرے محرم بررگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدہ اور ان کے رفقاجو جناب مصنف علوی ماکی صاحب کی کتاب کے بے حد مداح ہیں 'اور اس کی نشر واشاعت میں سعی بلنے فرمار ہے ہیں 'ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسن خمن رہا ہوگا 'اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں "جماد کبیر" فرمار ہے ہیں 'اس لئے حتی الامکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی 'کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ:

### خبث باطن نه گردد سالها معلوم

اگر یہ روایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجدہ جناب علوی مالکی صاحب نید مجدہ جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ علقہ بگوش بن گئے ہیں تو یہ بھی ای ناوا تفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جلد یا بدر جیسا ان پر اصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظر ثانی میں کسی پس و پیش کا اظمار

#### نہیں فرمائیں ہے۔

ے: ۔۔۔۔۔۔ جب شخ علوی مائلی صاحب کا بریلوی طبقہ سے مسلک ہونا عالم آشکارا ہوچکا ہے تو ان کی کتاب کے نکات پر دیوبندی بریلوی اتحاد ومفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیوبندیوں کو بریلوی حفرات کے موقف کی حقانیت کے تشلیم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اور یہ بات بھی کچھ کم اعجوبہ نہیں کہ یہ یک طرفہ دعوت دیوبندی اکابر کے منتسبیں کی طرف سے دی جارتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فرد بھی اس دعوت میں فمایاں نہیں۔ اس لئے دو سرے لفظوں میں بلا تکلف یہ کما جا جا ہے کہ یہ دیوبندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے 'اور یہ کہ ہمارے کما جا جا کہ اور یہ کہ ہمارے اکابر جو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک سد سکندری ہے دے ہیں' اب اس دیوار کو تو تر دیا جائے' اور عوام کو بدعات کی وادیوں میں بھٹنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ولا فعل الله ذاک۔

یہ اس ناکارہ نے ارتجالاً چند نکات عرض کردیے ہیں' دل کو لگیس تو قبول فرمایے ورنہ 'کلائے بد برایش خاوند''۔ امید ہے مزاج سامی بعافیت ہول گے۔ ورانہ 'کلائے بد برایش خاوند''۔ امید ہے مزاج سامی بعافیت ہول کے۔ والسلام

محد يوسف عفاالله عنه

## تيسراخط

جتاب حضرت اقدس مولانا محمد يوسف صاحب مدظله الله تعالى آپ كى زندگى مبارك ميں بركتيں عطا فرمائے۔ السلام عليم ورحمت الله وبركات كے بعد عرض ہے كہ ميں سے عربضه نمايت وكھ كے ساتھ لكھ رہا ہوں كه ايك عرصہ سے حضرت

مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتم کا مرید ہوں اور دھنرت سے محبت بھی ہے۔ ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے لیکن کتاب "اصلاح مفاہیم" کی تائید کی وجہ سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اب ان کا عقیدہ ٹھیک نمیں رہالنڈا تمماری بیعت درست نمیں ' حفرت نے جھے جو معمولات بتائے ان پر عمل کررہا ہوں۔ آپ بھی ای سلملہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کئے عرض ہے کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ میرے لئے جو راستہ افتیار کرنا چاہئے ارشاد فرائیں؟ کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شیخ کرنا چاہئے ارشاد فرائیں؟ کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شیخ الحدیث سے دولت فلافت نصیب ہوئی ہے اس لئے بمتر رائے دس گے۔ شکریہ!

آپ بزرگوں کاعقیدت مند ایک بندہ خدا نوٹ: یہ حفرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

#### جواب

محرم و مرم! السلام عليكم ورحمته إبلا وبركاته 'حضرت مولانا عزيز الرحمان مدظله في ماته اس ناكاره روسياه كو بهى نياز مندى كا تعلق ب وه ميرے خواجه آش بين اور اس ناكاره سے كيس بهتر وافضل بين آبم "اصلاح مفايم" كے مضامين سے اس ناكاره كو اتفاق نهيں اور يہ ہمارے اكابر حضرت قطب العالم كنگوبى نور الله مرقده سے لے كر ہمارے بيخ بركة العصر قطب العالم قدس سره تك كے ذاق و ميرب كے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناكاره نے كتاب كے ناشر مولانا احمد عبد الرحمان صدیقی زيد للف كے خلاف ہے۔ اس ناكاره نے كتاب كے ناشر مولانا احمد عبد الرحمان صدیقی زيد للف كے

اصرار پر اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظمار ان کے نام ایک خط میں کردیا ہے۔

کاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سا ہے کہ ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجدہ ان سے باقلعدہ بیعت ہوگئے اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے گئے۔ واللہ اعلم 'یہ روایت کمال تک صحیح ہے۔ جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب زید مجدہ صوفی صاحب سے بہت ہی اظلاص رکھتے ہیں اس لئے وہ بھی اپ رفقا کے ساتھ اس کے پرزور موید ہوگئے 'اور اس تحریک کا نام ''دیوبندی بریلوی اشاد کی مخلصانہ کوشش'' رکھ لیا' طلائکہ ہمارے اکابر کی طرف سے تو بھی افتراق ہوا ہی نمیں تھا کہ ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے' بن حضرات (بریلویوں) کی طرف سے افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہوئی جن حضرات (بریلویوں) کی طرف سے افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہوئی جائے۔

بسرحال اس ناکارہ کے خیال میں سے بزرگ جو "اصلاح مفاہم" کی بنیاد پر "دیوبندی برطوی اتحاد" کی دعوت لے کر اٹھے ہیں سے بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں "آہم ان کاموقف چند وجوہ سے درست نہیں۔ (والعلم عند اللہ)

اول: ----- یہ کہ حفرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں سالماسال رہنے اور خلافت واجازت کی خلافت سے مرفزہ کی خدمت میں سالماسال رہنے اور خلافت واجازت کی خلعت سے مرفزاز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت وبیعت استوار کرنا چہ معنی؟ کسی کی طرف آگھ اٹھاکر بھی نہیں ویکھنا چاہئے تھا، یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے تعلق ووابستگل سے بے وفائی ہے۔

دوم :- ان حفرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اور ان کے نظرات کی محرائی کو نمیں سمجھا' اور یہ کہ ان صاحب کی مخصیت کی تکوین کن کے

ہاتھ سے ہوئی ہے؟ اگر ان حفرات کو علم ہو آ کہ یہ حفرت دراصل جناب مولانا اجمد رضا خان کے فانوادہ کے ساخت پرداختہ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ حفرات ان صاحب کے طقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے اور ان کے نظرات کی تروی و تشیر میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم: ---- اصلاح مفاہیم" کے ذریعہ ان حفرات نے دیوبندی طقہ کی اصلاح کا ہرا افعایا ہے، جس کاسطلب ہے ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف ونزاع کا جو میدان کارذار پون صدی ہے گرم رہا ہے اسمیں غلطی اکابر دیوبند ہی کی تھی، اب یہ حضرات چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلاکر اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ کیا جائے۔ دو سری طرف برطوی حضرات کی اصلاح کی کوشش نام کو بھی نہیں، گویا سارا قصور اکابر دیوبند کا تھا، اہل بدعت اپنے طرز عمل میں سراسر معصوم اور حق بجانب ہیں، چنانچہ برطوی حضرات اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور رسائل میں اس کا برطا اظہار کرنے لگے ہیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی ہے کی طرفہ اس کا برطا اظہار کرنے گے ہیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی ہے کی طرفہ خریوبکتی ہے۔ خواہ وہ کتے ہی جذبہ اضلاص پر جنی ہو۔۔۔ کمال تک جنی ہر حق اور مشر خریوبکتی ہے؟

چہارم : ۔۔۔۔۔۔اصاغر کا کام اکابر کی اتباع و تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے'
نہ کہ ان کی اصلاح ۔ یہ ناکارہ اپ اکابر کا کمترین نام لیوا ہے' اور اپنے اکابر کو ارباب
قوت قدسیہ سمجھتا ہے' دو سرے لوگ برسول کی جھک مارنے کے بعد جس جمتیجہ پر
پہنچ میرے یہ اکابر اپنی فراست اور قوت قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس بتیجہ
پر پہنچ چکے تھے' لیکن "اصلاح مفاہیم" کی تحریک کی دوح یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے
غلطی کی تقی۔اب ان کے اصاغر کو چاہئے کہ اپنے بروں کی غلطی کی اصلاح کریں۔ انا

لله وانااليه راجعون-

پنجم : ---- ان حفرات نے یہ تو دیکھا کہ اگر دیوبندی 'رد بدعات میں ذراؤ میلے ہوجائیں تو دونوں گروہوں کے درمیان انفاق واتحاد کا خوشما شیش محل تیار ہوسکتا ہے ' گران حفرات کی نظراس طرف نہیں گئی کہ پھر تجدید دین اور رد بدعات کا فرض کون انجام دے گا؟ 'اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہو کر حریم دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پخرتو عرس 'قوالی اور اس فتم کی چزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائمیں گی۔ ولا فعل اللہ ذاک۔

ششتم : ۔۔۔۔۔علوی اللی نبست ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداذ سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں 'اور لوگول کو ''اس بیاری '' سے بچانے کے لئے فکر مند رہتے ہیں۔ علانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ تبلیغ کے ستون اعظم شیخ 'اور الل تبلیغ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرز جان بنائے ہوئے نقل وحرکت کررہے ہیں 'اگر علوی مالکی صاحب کی نبست کے بجائے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی نبست کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے براہ کر تبلیغ کا کوئی موید نہ ہو ا۔

بسرحال میہ ناکارہ سمجھتا ہے کہ میہ حضرات اپنی جگہ مخلص ہیں الیکن اس تحریک میں ان کی نظرے کئی چنریں او تھل ہو گئی جیں اور میں اب بھی تو تع رکھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوجائے گا۔

آپ مے لئے اس روسیاہ کامٹورہ یہ ہے کہ آپ ' حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہیں' اور ان کے بنائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالائیں' لیکن علوی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں' بلکہ اپنے اکابر کے ذوق ومشرب پردہیں' آگر مولانا موصوف آپ کو خود ہی اپنی بیعت سے خارج کردیں تو کسی دو مرے بزرگ سے تعلق وابستہ کرلیں' اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے حق میں اونی سے اونی کاار تکاب نہ کریں۔

بلا قصد جواب طویل ہوگیا' سمع خراشی پر معذرت چاہتا ہوں' اور کوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شیخ کے لئے ناکوار ہو تو اس پر بلا تکلف معافی کا خواستگار ہوں۔

والسلام محد يوسف عفا الله عند

ه ۱ ۱۱ ما ۱۱ م

ضميمه جات

(1)

قاضی مظهر حسین مد ظله کے انکشافات ماہنامہ ''حق چاریار'' کا عکس

و حمی ماکلی کتر بر ملوی ہیں " :

مولانا محربن علوی ماکل موصوف کی تصانیف "حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف" اور زیر بحث کتاب "اصلاح مفاہیم" کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف برطوی مسلک کے عالم ہیں ' یمی وجہ ہے کہ حول الاحتفال کا ترجمہ بھی میلاد مصطفیٰ کے نام سے ایک برطوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی برطوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دو سری تصانیف کا ترجمہ بھی برطوی علانے کیا ہے۔

٧- ليكن برطوى مسلك كے البنامہ وجهان رضا" فروري ١٩٩٢ء كے مطالعہ سے تو اس

میں کسی شک وشبہ کی مخوائش باتی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں۔ چنانچہ اس شارہ کے ص ۲۹ پر حسب ذہل عنوان سے مولانا کی ماکلی کے حالات بیان کئے سے ہیں :

"خانواده بریلی کا کیک عرب مفکر" ضیاته الشیخ پروفیسرڈ اکثر محمد علوی الحسنی المالکی مدخله از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدخله العالی

آپ کا اسم گرای جمر والد کانام علوی اور دادا کا نام عباس ہے آپ کا تعلق خاندان سادات سے ہے۔ سلسلہ نسب ۲۵ واسطوں سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچا ہے۔ مسلکا ماکی اور مشربا قادری ہیں کیونکہ آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شزادہ اعلیٰ حضرت اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کے فلفا سے اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مینہ مولانا ضیاء الدین منی قادری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پودش پائی مجم حرام مدرستہ الفلاح اور مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم عاصل ک۔ آپ نمایت قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔

بيادا ام الى سنت مجدّد تستاعل صرت كان اشاه احده مناهان قادى برمى كندس الغريد باني مس تكيم بياست يجم مدموني وترس تكينك



بأرگاه رضویت سے عقیدت 💎 علام مید محد علوں ماتکی کی ایپے علم د کھنل کو نورانیت دیے کے لئے بارگاء رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں کی دجہ ہے کہ آپ کو اصلافا کرام کی شان میں اعجمعت نمائی اور زبان ورازی کرنے والوں سے سخت فرت رکھتے ہیں اور ائس ان کی ملد حرکوں سے باز رکنے کی کوشش می فراتے ہیں ۔ امل حرت امام احمد رضا فاشل برلوی تدس مرہ کے علم و فعنل کے بوے معا میں - بیعت عالبًا اپنے والد بزر کوار = بی - حضور مفتی اعظم علامه مولانا مصلیٰ رضا لوری بطوی قدس سرو تیسری بار جب ع و زیارت کے لئے تشریف نے مح وہاں مت سے علاء و مشائح کو ظافت اج زت نے زازا دیں علام سد ور طوی ماکل کو بھی تمام سلاسل کی اجازت مطا فرائی۔ امام احمد رضا فاصل برملوی سے عقیدت مولانا نلام معنیٰ مدس شرف العلوم (دُهاكر) ع و زيارت كے لئے تشريف لے محد او دياں عضرت موادنا منتي سعد اللہ کی سے لما قات کی مفتی سعد اللہ کی کے ایماء پر ان کا وقد علامہ سید محر علوی ماکل سے لماقات ك لئے كيا دوران لما قات مولانا غلام معطى في أما بم ائل حفرت مولانا احمد رضا خال فاطل براوی رحمت الله علیہ کے شاکردوں کے شاکرد ہیں اتا سنتے می علام ماکل مروقد اٹھ کمزے ہوئے اور فردا فردا سمی لوگوں سے مصافحہ اور موافقہ فرایا اور ب مد تعلیم کی شریت پایا میا ' قوہ بیش کیا میا انہوں نے اپنی بوری وج موانا فلام مصلی اور ان کے مراہوں کی جانب فرا دی اور ایک فعندی آہ محرکر فرایا سیدی علام مولانا احمد رضا خان صاحب فاطل برلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیفات سے ذریع حافتے ہیں - وہ المنت ك علاس تع - ان ع مبت كرة كي بوك كي علامت اور ان ع بقض ركمنا

# مولاناضاء الدين قاوري سے تعلق:

الل فرحت كى نشائى ت"

خود مولانا مالی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سند مدیث ماصل کی ہے ان میں سے ایک معر ترین بردگ جن کی عمر سوسال سے ذائد ہے۔ موالنا فیاء الدین قادری ہیں ان کی سند نہایت اعلی وافضل ہے۔ انہوں نے جن بررگوں سے روایت کی ہے ان ہیں سے ہندوستان کی مشہور شخصیت موالنا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے جو شخ زبی وطان مفتی کمہ کے ہم عمر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کلب "الطالع السعید" کا مطالعہ نمایت مفید ہے۔ (ص

یہ مولانا ضیاء الدین صاحب قادری جو مولانا ہمد رضا خان کے شاگرد و مرد ہیں وی ہیں جن کے کی ماکی صاحب خلیفہ ہیں۔

# فن حديث من داكثريث:

آپ نے جاسعہ از ہر معری فن حدیث اور اصول حدیث کے موضوع پر واکڑیٹ کی۔ (اینا س ۲۷)

آپ نے مخلف تعلیم ' ترکی ' تربین اور انظامی ذمہ داریاں سنبعالے کے ساتھ ساتھ تیں سے ذاکد کتب تھنیف کی ہیں جو عالم اسلام کے لئے رہتی دنیا تک رہنمائی کاکام دیں گی ۔

(ایناس ۳۰)

نمبرو۔ حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف، جشن میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کے موضوع پر لاجواب کتاب ہے۔

نمبر ۱۲ مفاہیم یجب ان تصحیح الذخائر المحمدید کر لوگوں نے ہو اعتراض وارد کرکے غلا فہیل پردا کرنے کی کوشش کی ان کا جواب اس کتاب میں واکیا

#### بارگاه رضویت سے عقیدت :

علامہ سید محمد علوی مالکی اپنے علم وفضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہ رضویت میں اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان میں انگاہت نمائی اور زبان درازی کرنے والول سے سخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس مرو کے علم وفضل کے برے مداح ہیں۔

بیعت غالبا اپنے والد بزرگوار سے بیں۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بہت سے علما ومشائح کو خلافت واجازت سے نوازا۔ وہیں علامہ سید محمد علوی ماکلی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی"

(ایناص ۱۳)

نوث : بید مولانا غلام مصطفیٰ رضا بریلوی الرکے بیں مولانا احد رضا خان صاحب بریلوی کے۔

# الم احر رضاخان فاصل بربلوی سے عقیدت :

مولاتا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (دُھاکہ) جج وزیارت کے لئے تشریف لے محکے تو وہل حضرت مولانا مفتی سعد اللہ کی سے ملاقلت کی۔ مفتی سعد اللہ کی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی ماکل سے ملاقلت کے لئے گیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کما کہ ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اٹھ کھڑے ہوئے اور فردا فردا جمی لوگوں سے مصافحہ اور معافقہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی۔ شربت پایا گیا ، قوہ فردا بیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمرابیوں کی جانب

فرادی اور ایک فعندی آه بحر کر فرایا:

وسیدی علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل برطوی کو ہم ان کی تقنیفات اور سطیقات کے ذریعے جانتے ہیں وہ اٹل سنت کے علامت ہے اور ان سے علامہ تھے۔ ان سے محبت سی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بخض رکھنا الل بدعت کی نشانی ہے "۔

(ابینام س)

#### سفره

مندرجہ بلا حلات وواقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا کی ماکلی جو فنا فی البربلویت ہیں آپ کو مولانا ضیاء الدین صاحب قاوری کے علاوہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی اجازت مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی اجازت وظلافت حاصل ہے اور آپ اس حد تک مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بربلوی کے عقیدت مند ہیں کہ ان کو الل حق والل باطل اور الل سنت والل برعت کے لئے معیار حق قرار دیتے ہیں اور فیر مہم الفاظ میں کتے ہیں کہ:

"ان سے محبت كرمائى ہونے كى علامت ہے اور ان سے بغض ركھنا الل بدعت كى نشائى ہے"۔

۲: --- مولانا احد رضاخان برطوی کی علم غیب کے موضوع پر تصنیف الدولند الکید بالدادة الغینید (عربی طبع جدید ۱۹۸۸ء) کے افتتاحید میں ڈاکٹر محد مسود احد لکھنے بال :

" اہم احمد رضا کی محبوبیت اور مرجعیت کا جو اس وقت عالم تھا اس کے مچھے آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ آیئے مولاناغلام مصطفی (مدرس مدرسه عربیه شرف العلوم را جشای بنگله دیش کی زبانی شنئه :

"الله الله على ج بيت الله شريف ك موقع پ چند رفيقول ك ماخد مولاتا سيد مح علوى (كم معلم) ك در دولت پر حاضر موك بحب ابنا تعارف ان الفاظ مي كرايا محن تلامية تلامية اعلى حضرت مولانا احمدرضا حان بريلوى رحمة الله عليه (غلام مصلفیٰ سزيامه حرمن شريفين بنگله ديش مطوعه ١٩٦٠ء ص ٢٠) تو سيد مح علوى سروقد كمرے موك اور ايك مطوعه عماقة ومعافى كيا اور بحر فرايا :

"نحن نعرف تصنيفاته وتاليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة"-

ہم الم احمد رضا خان کو اکل تصانیف اور آلیفات کے ذریعہ جائے ہیں۔ ان سے عناو بدعت کی علامت ہے اور ان سے عناو بدعت کی نشانی ہے"۔
نشانی ہے"۔
(اینام ۲۲)

# اكابر دبوبند مولانااحد رضاخان كي نظرميس

یہ حقیقت کی الل علم سے مخفی نہیں کہ موانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب حسام الحرین قطب الارشاد حضرت موانا رشید احمد کنگوبی مجت الاسلام حضرت موانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مولف بذل الجمود شرح الى داؤد ومولف براین قاطعه معزت موانا خلیل احمد صاحب محدث سارنوری اور حکیم الامت حضرت موانا

اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ پر کفر کا فتوی لگایا ہے۔ چو تکہ اکابر کی عبارتوں میں قطع وبرید کرکے بخفیر کی مہم چلائی گئی تھی۔ اس لئے شیخ العرب وا تعجم حضرت مولانا میر حسین احمد منی نے بھی ان کے جواب میں الشاب الثاقب لکھی 'حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ علائے دیو بند نے ان کے رد میں کتابیل لکھیں۔ حسام الحرمین کے بخلفری فتووک کی بنا پر بی علائے حرمین شریفین نے اکابر علائے دیوبند کو ۲۱ سوالات بھیج جن کے جوابات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھے جن پر اس وقت کے اکابر دیوبند اور علائے حرمین شریفین نے اپنی تقدیقات کھی ہیں۔ ہم دیوبندی برطوی محلا آرائی علائے حرمین شریفین نے اپنی تقدیقات کھی ہیں۔ ہم دیوبندی برطوی محلا آرائی ملائے حرمین شریفین نے اپنی تقدیقات کھی ہیں۔ ہم دیوبندی برطوی محلا آرائی

اس وقت ہماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محر اقبل صاحب (مقیم مدینه منوره) مولانا عبد الحفیظ صاحب کی اور مولانا عزیز الرحمان بزاروی سے ہے۔۔۔ جو معرت مختخ الحدیث مولانا محر ذکریا صاحب مماجر منی رحمتہ اللہ علیہ کے متوسلین اور طلفا میں سے جیں کیونکہ ان معزات نے مولانا کی ماکل کی کتاب مفاہیم کا اردو ترجمہ "اصلاح مفاہیم" کے بام سے شائع کیا ہے اور جناب صوفی محد اقبل صاحب موصوف نے مولانا احمد عبد الرحمان صاحب مدلیق (نوشرہ) کے بام بمنوان "اردو ترجمہ شائع کرنے کا مقعد" اس کتاب کی کمل آئید کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

"زیر نظر کتاب "الفاہیم" کے اردو ترجمہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ اور المندوالے ہی مسائل کو علی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے جس کو عرب وعجم میں فریقین کے جید علائے کرام نے خوب سراہا ہے۔"

اور مولانا عزیز الرحمان صاحب خطیب جامع مجد صدیق اکبر، چوبر (راولیندی) نے بمی ای تقرید می لکما ب

> "مم نے فضیلة العلامه الجلیل السید محمد بن العلوى المالكي الحسني المكي دامت بركاتهم كي كتب "مفاهيم يجبان تصحح" كامطالع كيا بم في اس کو ماشاء الله الی محقیق کتاب پایا جس میں انہوں نے مختلف انواع کے فوائد کو علا کے وقار اور حکما کے انداز کا الترام کرتے ہوئے عمدہ اندازے جمع کیا ہے۔ فجزاہ الله خیرا کثیرا۔ اور ہم نے و يكهاكه جو كچھ اسميں ہے وہ كمل طور پر حقد مين ومتا خرين جمهور الل سنت والجماعت كاندب ب "الخ-

علانكه انهول نے جو نظرات عرس انعقاد محفل ميلاد لور روح نبوي كا ان عالس مولود میں ماضر مونے وغیرہ کے بیش کے میں ان کے رومیں اکابر عالمے دیو بند كتابيل شائع كريك بين وكيا مولاناعزيز الرحمان صاحب كے نزديك يه اكابر علاويو بند جمهور الل سنت والجماعت مِن شال نهين هيں-

۲: \_\_\_\_ مولانا کی ماکل نے مولانا احمد رضا خان صاحب کی محبت کو اہل سنت کی اور ان کے ساتھ بغض کو الل بدعت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مولانا احمد رضا خان صاحب معیار حق میں اور مولانا احمد رضا صاحب اکابر دیوبند کی تحفیر کرتے

قول فيصل

مم ديوبندي برطوى تازع كو بدهانا سي واحد ليكن جب كوني مسلد دربير،

آئے گا تو اس کو ہم اکابر علائے دیوبند کی تحقیق کے مطابق عل کریں ہے۔ ہم ان حضرات اکابر علا دیوبند کو مطرات فائدان ولی اللمی کے بعد فدمباً الل سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث صلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لاکا کیں۔ حق واضح ہے ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق دیوبندی قرار ویت رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا کی مالکی موصوف کی کتاب "مفاہیم" اور "حول رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا کی مالکی موصوف کی کتاب "مفاہیم" اور "حول الا صفال بالمولد النبوی الشریف" سے صاف طور پر برات کا اعلان نہیں کرتے۔ و ما علین اللا البلاغ۔ فادم الل سنت مظر حسین غفرلہ علینا الا البلاغ۔

۲۷ شعبان ۱۵ ۱۳ اه"

(ماہنامہ حق چاریار فروری 1990ء)

## (٢) فضيلة الشيخ ملك عبد الحفيظ مكى كاخط .

و مخدوم كرم ومحرم معرت مولانا محر يوسف لدهيانوي رزقكم الله وايانا مد بنه ورضوانه آمين-

السلام علیم ورحمت الله ویرکلت و اود : کچه دنوں قبل اندن پنچا تھا وہاں کچه دوستوں فر رسله دویات محرم الحرام ۱۳۱۱ء کا دکھایا جس میں آل مخدوم کا مغمون بعنوان دیکھ اصلاح مفاجیم کے بارے میں دیکھا پڑھا اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کائی اصلاح مفاجیم کے بارے میں دیکھا پڑھا اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کائی کچه معلولت چو تکہ اس سیاہ کار کے ذہن میں ہیں۔ آنجناب کا مغمون چو تکہ کئ جگہ ایسا رخ افتیار کرکیا ہے جو نہیں ہونا چاہے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں) اور وجہ اس کی رخ افتیار کرکیا ہے جو نہیں ہونا چاہے اس لئے خیرخوائی کے طور پریہ سوچاکہ آل مخدوم کی وسیح افتیری اور وسعت مدری درکھانہ اطاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور یہ چین

خدمت عالی میں عرض کردوں ویے یہ سیاہ کار بھی بیشہ یک کوشش کرتا رہا ہے کہ جھڑوں
میں نہ پڑے اور جو آپ نے اس بارے میں فربلا ہے' آج کل کے حالات کے بارے' میں
پورا پورا اس کا موید ہے۔ گریساں چو نکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظاہریہ معلومات شائد کی اور
ذریعے ہے آل محدم تک نہ پہنچ سکتیں اس لئے جلدی میں بے تر تیمی ہے ہی سمی چند
ماحظات نمبوار عرض کروں گا۔ آنجاب اپنی عالی حوصلگی وقوی استعداد ہے ان شاء اللہ
خود ہی اس کا منشا و متعدد حاصل کرلیں مے۔

ا : -----آل مخدوم نے کی جگه پہلے دوسرے اور تیسرے خط میں یہ اظهار فرمایا ہے کہ (جن حضرات نے اس پر تقر فلت ثبت فرمائی میں اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مولف کے ساتھ حسن علن کی وجہ سے لکھ دی جی سدالخ) ملائكه بي بات واقع ك بالكل خلاف ب- يوكله حضرت مولانا عاش الى صاحب مد ظله العالى كے مارے ميں بھي اس سياه كاركوبيد اندازه بوا تھاكم ان كو بھي بعض اوكوں نے اسکے خلاف مخلف اندازے ابھارا اور میں تاثر دیا تو انہوں نے حضرت مولانا عزيز الرحمان صاحب مد علد کے خلاف باقاعدہ بعض حضرات کو خط لکھاجس کا اس سیاہ کار کو بست افسوس ہوا۔ محر حضرت مولانا عاشق الني صاحب كو اس سياد كار في معندر جانا كم انسیں میج معلولت نس تھیں اور لوگوں نے غلط انداز سے بعر کایا۔ اندا حفرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے اس بارے میں مفصل عربینہ تحریر کیا جس کی ایک فوٹو اشیٹ اس عریفے کے ساتھ ارسال ہے آل مخدم سے گزارش ہے کہ اس عریفے کو ضرور اہتمام سے بڑھ لیں آکہ تقریفات کے بارے میں حقیقت حل واضح موجلے۔ ٢: -- پلے ظ میں جو آنجاب نے آخر میں لکھا ہے کہ (اگر کسی نے براما ہے تواس کو ٹھیک طرح سمجانس نہ ہارے اکابرے مسلک کو میج طور پر مضم کیا ہے

بلکہ اس ناکارہ کو یمال تک "حسن علن" ہے کہ بہت سے دوسرے حطرات نے کتاب كے بام كا منہوم بجى نيس سمجا ہوگا...الخ) يہ سب كچھ آل مخدم نے لكھ وا .... یا للجب .... حالا کله آپ جانتے ہیں که مقر نمین میں حضرت مولانا محمد مالک كاند حلوى' حضرت مولانا سيد حلد ميال' حضرت مولانا مفتى محمد رفيع عثاني صاحب' حعرت مولانامفتى تقى على صاحب اور حعرت مولانا داكر عبد الرزاق اسكندر مظلم العالى جيے حفرات ہيں۔ يہ سياه كار اس بركيا تبعرے كرے؟ .....بسرحل انجاب جو کہ مجمد تواضع میں طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے مطرات کے بارے میں باعث جرت و تعب میں اس لئے یہ شبہ برا آ ہے کہ سمی نے آ بخاب کو بھی اس بارے می مرانہ ریا مو ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ والله اعلم لندن میں ایک صاحب علم و همين نے آل محدوم كامضمون براء كر ازخود اس سياه كار سے فرمايا مسكرات ہوے (ایبا گتا ہے کہ کی نے حضرت مولانا لد حیانوی کو بحر کلیا اور ان سے یہ مضمون لكعوايا ب) والله اعلم-

سا: ---- آل مخدم نے دو سرے قط کے دو سرے صفح پر "اکابر کا مسلک و مشرب" کا ذکر بھی فربلا ہے اس رسل کا آزہ الدیش بھی یہ سیاہ کار بجوارہا ہے جس جس اس بابار کا مفصل مقدمہ بھی ہے' لوردہ اس غرض سے ارسال ہے کہ جیسے معفرت موالنا عاشق النی صاحب کی فدمت بھی عرض کیا ہے اس طرح آل مخدم کی فدمت بھی بھی عرض ہے کہ اسے بنور واہتمام طاحظہ فربلا جائے لور مقدمہ یا اصل دسلہ بھی بوش محمود رسالہ کے اس تجویز فرادیں کے ان شاء اللہ ان پر عمل کیا جائے گا بشرطیکہ مقصود رسالہ کے فلاف نہ ہو۔ یہ بات معفرت موالنا عزیز الرحمان صاحب سے بشرطیکہ مقصود رسالہ کے فلاف نہ ہو۔ یہ بات معفرت موالنا عزیز الرحمان صاحب سے بھی طے ہو بھی ہو کہ و املاح ورد وبدل فرادیں کے ان شاء اللہ کردیا جائے گا بشرطیکہ رسالہ کامقصد فوت نہ ہو' اس سے متعلق اصلاحات کے اللہ کردیا جائے گا بشرطیکہ رسالہ کامقصد فوت نہ ہو' اس سے متعلق اصلاحات کے اللہ کردیا جائے گا بشرطیکہ رسالہ کامقصد فوت نہ ہو' اس سے متعلق اصلاحات کے

بارے میں چاہے اس سیاہ کار کو مطلع فرمادیا جائے اور چاہے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کو راولینڈی۔

مم : -----آل مخدم في دو سرك اور تيسرك خط مي حضرت صوفي محمد اقبل صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ سید محمد علوی ماکل سے بیعت ہو گئے ہیں او اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاہ کارے علم کے مطابق توسید محد علوی ماکل کسی کو بیعت بی نمیں کرتے۔ اس سیاہ کارنے ایک دفعہ صراحتا ان سے بوچھا تھا تو انہوں نے فرملا تھا کہ میں کسی کو بیعت نہیں کرتا البتہ یہ صحح ہے کہ انہوں نے حعرت صوفی صاحب کو سلسله شاؤلیه می اجازت وخلافت دی ہے اور یہ آنجاب کے علم میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کو کئی مشائخ نے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فرمائی اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولانا محمد میاں معضرت مولانا فقير محر اور ايك نتشبندي بزرگ جو كه غالباً دريه غازي خان مي تنے اي طرح ايك اور جگہ سے بھی غالبا موئی ہے اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نمیں۔ جیسا کہ خود آل مخدوم کو حضرت اقدس ڈاکٹر عبد الحئی صاحب قدس سرہ نے اجازت مرحت فرمائی اس طرح اور حعزات کو کی اور حعزات نے۔

2: ----- حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کے ایک مرد نے آل مخدوم کو جو خط کسماس میں انہوں نے ٹوٹ دیا کہ "یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ہمی ذہن مناتے ہیں انہوں نے ٹوٹ دیا کہ "یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ہمی ذہن مناتے ہیں اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے" اور اس کو من وعن آل مخدوم نے مان کریہ ہمی بے چارے سید محمد علوی ماکل کے کھلتے میں ڈال دیا۔ حالا نکہ اس سیاہ کار کے بیٹنی علم کے مطابق سید محمد علوی ماکلی تبلیغی کام اور تبلیغی اکارین سے قلبی تعلق رکھتے ہیں اور خود وہ سعودی حضرات کمہ کرمہ 'جدہ و مدینہ منورہ والے جو پختگی

ے تبلیق کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بیشہ ان کی مجلس میں پابندی واہتمام سے آتے ہیں بلکہ سید محد علوی صاحب کے ہاں سبقا سبقا اور در سا در سنا "حیاۃ المحلب" پر حالی جاتی ہے سید صاحب طلبہ کو خود پر حاتے ہیں۔

بسرحال حفرت مولانا عزيز الرحمان صاحب مدظلهم العالى ك متعلق بير الزام كه وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں اس سیاہ کار کے خیال میں غلط فنی پر منی ہے۔ چو تکہ رائے ونڈ والول نے حضرت میخ قدس سرو کے انقال کے فور ابعد تبلینی نصاب ے وفضائل درود شریف" کو نکل دیا تھا اور جب ان سے محاسبہ کیا گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے فلا میانوں سے پر ایک خط لکما'جس کے جواب میں ان کی فلد بانیاں واضح کی منی اور یہ کہ یہ کام تبلیق اصول کے بھی خلاف ہے۔۔الخ چونکہ ایے عناصر کی خالفت ہوگئ ہوگی اس لئے اس مرید نے یہ سجم لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مد کلد نے نفس تبلینی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالاتکہ بدسیاہ کار جانتا ہے کہ حضرت مولانا کے کتنے ہی مریدین اگر کما جائے کہ ان کے سینکووں بلکہ ہزاروں مریدین تبلینی جماعت میں اہتمام سے ملکے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا خود انکا تعارف کئی بار اس سیاہ کار سے کروانچے ہیں کئی ان میں سے اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیروذمہ دار ہیں۔ یہ سیاہ کاریہ سب چیزیں خود دیکھ چکا ہے تو کیے بقین كرليا جائ اس الزام كل إلى البته وه بات برحق ب كم بعض الي افراد وعناصر كى ضرور مخالفت کرتے ہوں مے اور کی ہوگی جنہوں نے فضائل ورود شریف نکالایا اور کوئی بے اصولی کی ہو اور اس طرح کی تقید وافراد کی مخالفت جماعت کی مخالفت تو نميس بوتى وحاشاه ان يكون ذلك أور حفرت مواناع عزيز الرحمان صاحب تو حفرت من قدس مروے عاش مادق میں ان سے کیے ایس توقع کی جاسکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔

٢: ---- أخرى لور اہم بات سے كه انجاب في حضرت مولانا قاضى مظر حسين

صاحب مظلم ك "حق جاريار" من مضمون كى وجد سے يد طے كرليا كه حميد عجد علوى ماكى دراصل برطوى عقيده كے حال اور فاضل برطوى جتلب مولانا احد رضا خان مرحوم كے بيك واسط خليفه بي "اه-

اس بارے میں یہ سیاہ کارائی معلومات آل مخددم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں (پھراس کے بعد ان شاء اللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات وولائل پر بھی کچھ عرض کروں گا) :

عرض ہے کہ سید محد علوی مالکی جن کی پیدائش غالباسا اللہ اللہ اللہ کی ہے كم معظمه من بيدا موت ماوات حنى خاندان ب وسيول بشول سے ان كے بال علم كاسلسله چلا آرما ہے۔ على لحاظ سے نمايت وجيه خاندان ہے۔ ان كے والدسيد علوی بن عباس مالکی مرحوم کے مارے تمام اکابرے تعلقات تھے اور مارے اکابر کے بت زیادہ مداح تھے۔ بیپن سے بدسیاہ کار خود دیکھ رہاہے کہ مدرسہ صواتیہ میں ان کا بیشہ آنا جانا رہتا تھا ہارے آقا حفرت میخ قدس مرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق سے آتے رہے طرفین سے عجیب مووت و محبت کا معالمہ ہو آ مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت بی زیادہ حضرت کا اکرام ہو آ۔ بالكل حضرت كے شليان شان- اس طرح حضرت مولانا خير محد صاحب بماوليوري كى کے ہی بھی ان سید علوی ماکل صاحب کی بیشہ آمد ورفت رہتی تھی۔ حضرت مولانا سعید احد خان صاحب کا ان کے ہل بیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آنا ایک دفعہ یہ سیہ کار بھی حضرت مولانا کے ساتھ سید صاحب مرحوم کے ہال تھا تو سد صاحب نے معرت موانا سعید صاحب کے بہت محبت سے ہاتھ کرے اور سب لوگوں کو (عاضرین کو) مخاطب کرے فرالم "اشهدوالنی احب هذا الرجل" کی بار جوت وجذبہ میں یہ جلے دہرائے ای طمرح جو بھی اپنے اکابر ہند دپاک سے مکہ کرمہ جاتے سب بی سے تعلق و مجت کا معالمہ فرائے 'ای وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد علوی ماکل و مصنف مغاہم " تعلیم سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے ان کو دار العلوم دیو بند محمد علوی صاحب نے اس میاہ کار کو خود سایا کہ وہ چھ ماہ تک دار العلوم دیو بند میں مقیم حضرت موالنا معراج الحن صاحب رحت اللہ علیہ کی معمانی و گرانی میں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت موالنا سید فخر الدین صاحب اور حضرت موالنا فخر الحن و فیرہ سے استفادہ کیا 'مگر دہالی طبیعت سخت خراب ہوگئی جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہوگیا اور مجبوراً حسرت سے طبیعت سخت خراب ہوگئی جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہوگیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ کرمہ چلے گور پھر جامعہ الاز ہر رخصت لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ کرمہ چلے گور پھر جامعہ الاز ہر

خود ان سید مجر علوی ماکی کا حال ہے ہے کہ بہت محبت ہے اپنے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے قصے ساتے ہیں بلکہ جب رابط کی طرف سے ندوۃ العلما کے پہاس سالہ جشن میں مجئے تو اسکے بعد خاص طور سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وہاں کے اکابر سے طنے داستفادہ کرنے کے لئے مجئے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وہاں کے اکابر سے طنے داستفادہ کرنے کے لئے مجئے صاحب اور حضرت بنوری قدس سرہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے ' بیشہ ان کے تذکر ہے کرتے ہیں۔ حضرت مولاناڈاکٹر عبد الرذاق اسکندر صاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جب حضرت بنوری ختم نیوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تو اس دفت اس سیاہ کار نے خود دیکھاکہ میٹ منورہ میں کئی دوز تک لگانار سید مجھ علوی ماکی بوے اہتمام سے حضرت بنوری قدس مرہ کے ساتھ ساتھ رہج تھے۔

ای طرح جتے ہی اکابر علاد ہوبند مند ویاک سے حریمن می آتے سید محمد علوی کا

معمول ہے کہ ان کی فدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ رہا ہمارے حضرت مجنے کے ساتھ ان كا تعلق لو وہ تو يان سے باہر بيشہ اين والد صاحب كے انقل كے بعد سے حعرت میخ کو اینے والد کی جگه جانا بلکه ووانی" کمه کے بی مخاطب کرتے۔ جب بھی حعرت کی فدمت میں آتے (اور اکثر آتے بی رہے تھے) بیشہ پہلے حفرت مینے کے وست مبارک کو بوسہ دیے پھر بھی کندھے کو بوسہ دیے پھر ماتھے یہ بوسہ دیے پھر مجمی ممشول کو اور مجمی باؤل کو مجمی بوسه دے دیتے اور حضرت اس پر محبت و شفقت ے ان کو لیٹالیے معرت فیخ ان سے بہت بے تکلف رہے اور مزاح بھی فرائے بالكل ميے اپنے خواص كے ساتھ معالمہ فراتے ہيں۔ حضرت مخف قدس سرو كے تقريا تمای خدام اس بلت کو جانے ہیں کہ حضرت نے بیشہ سید محمد علوی ماکل کے ساتھ بل کی طرح معللہ فرملیا اور انہوں نے بیٹے کی طرح۔ معرت بی کی نبست سے انہیں اس سیاہ کار او دیگر حضرت کے خدام ومتعلقین سے نمایت نیادہ انس ومحبت ہے۔ ان ك اسباق من بيشه موقع بموقع أكابر علاحرمين وسلف صالحين ك ساته ساته مارك اکابر کا بھی تذکرہ آ تا رہتا ہے اس ذیل میں ایک واقعہ سنا تا جاؤں کہ کئی سال قبل مولانا سید مبدالقادر آزاد صاحب نے مجمد سے فرملیا کہ سید محر مالکی علوی صاحب سے وقت لے لیں ہم نے ملاقات کرنی ہے اور چو تکہ وقت تموڑا ہے اس لئے مختر طلاقات ہوگی۔ میں نے وقت لے لیا مغرب سے عشا تک بد حضرات لین مولانا آزاد صاحب اور ان کے سائقی مولانا حنیف جالند حری مولانا عبد القوی ملکن اور مولانا ضیاء القامی عین مغرب کے قریب آئے۔ چائے کے بعد موانا ضیاء القامی صاحب نے فرالیا کہ آزاد صاحب فرارہ ہیں کہ سید محمد علوی سے ملنے جاتا ہے اور میرا دل تو نمیں چاہ رہا جو تکہ سا ہے کہ وہ بریلوی ہے اس کے ہاں مولود ہو تا ہے۔ میں نے کما کہ برماوی دربربندی جمرا ابند ویاک کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عرب نہ کوئی ایکا

دیوبری ہو تا ہے نہ برطوی۔ البتہ اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ سے انسیں برطوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ تو بری مشکل پرجائے گی کیول کہ مولود تو عربول میں عام ہے۔ بھنے عبد الفتاح ابو غدہ بھی ان میں شريك موت بين في محمد على صابوني جن كى كتابيل مخضر تفسير وغيره دارالعلوم ديوبند میں برحائی جاتی ہیں ان کے ہل بھی مولود ہو آئے ' اور شخ زی دحلان و شخ سید برز تھی جن كى اسانيد مديث مارے اكار رحم الله نے لى بي ان كے بال مجى مو يا تعالور خود سید الطائف کم کرمہ میں شرکت فرماتے تھے اور خود حضرت الم ربانی محنگوبی قدس مرہ کو کمد کرمد کے مواود پر اشکال نہیں تھا۔ ہندوستان میں وہال کے حالات کی وجدے منع فرملا تعلب الخ اس طرح كى بات كى اور يه صاف كمه ديا كه ديكھتے بسرطل سید محمد علوی ماکل میری معلوات مقینیہ کے مطابق برطوی تو قطعا نہیں ہیں البتہ کثر دیوبندی بھی نیس ہیں البتہ انہیں ہارے حضرات اکابر واصاغرے خوب تعلق ہے۔ اگر شرح صدرے جانا چاہیں تو ہم افتد 'ورنہ میں فون کرکے معذرت کرلیتا ہوں کہ بیہ حرات سی آرہ۔ انوں نے آفر مے کیا کہ سی علی جی علی میں کیا حرج ہے۔ لذا گئے۔ وہل پنج مغرب کو تقریباً آدھا کھند ہوچا تھا سید محر علوی صاحب مارے درے سے پینچنے کی وجہ سے طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ خالبًا مدیث شریف بی کادرس تما میں دیکھے بی انہوں نے اطلان کردیا کہ سیل خم ، چو تک ممل حفرات آمے ہیں اللہ نے جو کہ تمی چالیس عالبا ہوں مے تیائیاں اٹھانی شروع کریں۔ اور ہم اوگوں نے آھے بیعد کرباری باری مصافحہ شروع کیاسب سے پہلے سید مبد القاور آزاد صاحب کا تعارف ہوا پھر مولانا محر منیف جاند حری کا جس پر خمر

المدارس كا بحی تذكرہ آیا اور ساتھ حضرت مولانا خیر محد صاحب اور حضرت اقدس تعانوی كا بحی۔ بحر آخیر میں مولانا ضیاء القامی صاحب نے مصافحہ كیا جب اس سیاہ كار ن ان كا نام بتايا توسيد صاحب فرمايا "القاسمي نسبة الى من؟" توعرض كياكم "الى قاسم العلوم مدرسة فى ملتان" أوسيد صاحب في فرايا "والمدرسة نسبة الى الشيخ محمد قاسم الناتوتوى اليس هكذا؟" تو يم في كماكم "نعم" تو جمث سيد ماحب في اي ايك شاكردكوجو تبائى الحارم تما يوجها "تذكر الشيخ محمد قاسم الناتوتوى اين ذكرناه اليوم في الدرس؟" تو طالب علم في تاكي دوسرے کو پکڑا کر کما کہ "معمد" اور پھر تنسیل بنائی کہ فلال مسلہ چھڑا تھا تو آپ نے حصرت مولانا محد قاسم بانوتوی کی رائے بنائی تھی اور اس پر احتراض اور محراس اعتراض کا جواب یہ ساری بلت ہوری تھی اور سید صاحب نے موانا قامی کا ہاتھ مبت سے پاڑا ہوا تھا چھوڑا نہیں۔ سیدصاحب نے پوچھا طالب علم سے کہ اور کن كن علا ومشائخ بند كا بم في اس بحث من تذكره كياتو انهول في حفرت انور شاه صاحب اور حعرت بنوري كالجي يام ليا تواس پر پارك كر مولانا ضياء القامي في اين انداز من ہاتھ امراکر فرملیا "واہ قاسم ناوتوی تیرے ڈیے کے تے مینے"۔

سد صاحب نے قامی صاحب کا جوش دیکھا تو جھ سے ہوچھا کہ کیا کہا انہوں نے اور ماحب اڑھے کہ انہوں نے اور ماحب اڑھے کہ انہوں نے جوش کا اظمار کیا ہے " تو سد صاحب اڑھے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کا لفظی ترجمہ کرکے بتا کیں۔ تو اس سیاہ کارنے اس کا حرفا حرفا ترجمہ کرویا۔ تو اس پر سد صاحب سنجیدہ ہو سے اور جوش میں فرایا کہ " نعم' کیف لاوھو الامام الکبیر المجاهد العظیم الذی جمع بین العلم والعمل والجهاد والرد علی النصاری والمندوس…النے " بہت کھ تقریباً وہ چار مث صورت نانوتوی قدس مرہ کی ہی سرت مبارکہ ' ان کے علوم وموارف کو بی بیان کرتے رہے جس کا رد جمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو موارف کو بی بیان کرتے رہے جس کا رد جمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو موارف کو بی بیان کرتے رہے جس کا رد جمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو موادن انہوں ماحب انہیں کوئی ہور ویں اور انہوں

نے اپنے سبررداء جو كدموں پر تھا (غالبًا) وي ان كو پيش فرماديا-

بسرعال بد ایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں ان سے مختیق کی جاسکتی ہے۔

البته به بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب و خلیجی ممالک میں جو ایک فکری وعقایدی معرکہ بریا ہے اسمیں اگر سلفی معزات کے برے بی جن بازیں تو الل حق وجہور الل سنت کے برے سید محمد علوی مالی ہی لوگوں کی نظروں میں شار موتے ہیں اس وجہ سے برطوی حفرات کی یہ بوری کوشش ہے کہ وہ سید محم علوی مالکی کو برملوی ثابت کردیں اس لئے بعض جگہ غلط بیانیاں بھی ہورہی ہیں اور کمیں مباند بمی (جیے کہ آخر میں برساہ کار ثابت کرے گا) لیکن حقیقت مال بد ہے کہ خود سد محد علوی ماکل صاحب این آپ کو کس پازے میں ڈالتے ہیں۔ اس سیاہ کار ک میتنی و ختمی معلومات کے مطابق وہ اکابر وبویند کی طرف ماکل ہیں اور اس پلاے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں موقع بموقع اور جگہ جگہ اس کا اظمار کرتے ہیں وواس تقاریق کے مسلے میں دیکھتے کہ انہوں نے مرف علادیوبندی کی تقاریقا کی ہیں یہ نہ کما جلئے کہ برطوی علاکی تفاریظ شلید اس لئے نہ لی ہوں کہ "بیہ نجدی سلفی علا کے مخالف مشہور بی تواس سے قائدہ نہ اٹھاسکتے "جو تک انہوں نے عرب کے کئی ملکوں کے ایسے ملاکی تارید ل بی جو که برطویوں بی کی طرح ان حفرات نوری سلفی علا کے کر مخالف مجع جلتے ہیں۔

اکد اس سیاد کار کی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصدنا وعمدنا ایساکیا ہے تاکہ عمداً وہ اکار علا الل سنت وجماعت بدیویتر) ہی کے پاڑے میں پڑیں۔ اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت مولانا عزیز الرجمان صاحب کی تقرید میں جو یہ الفاظ کھے

يوئے بيں:

"فقد راينا دائما شيخنا الامام القطب محمد زكريا الكاندهلوى المدنى قدس الله سره يحبه حبا شديدا ويعتبره كاحد ابتأثه وهو ايضا من اعظم المحبين لشيخنا في حياته وبعد مماته كما انه عظيم المحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم وفاضت عليه بركاتهم كامام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنوري الحسيني والامام المحدث الكبير السيد فخر الدين المراد آبادى شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند والامام المقتي محمد شقيع الديوبندي المفتي الاعظم لباكستان والامام الناعية المحنث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم قلس الله سرهم والارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"۔ ه

قرجب یہ جلے سر صاحب نے تقریق میں پڑھے قر ادارے سامنے تقریقا والے ورق کو مجت و مقیدت سے اپنے سرچ رکھا اور یہ الفاظ فرائے "نعم علی الراس والعین" قرحائے ایسے کوئی برطوی کرسکتا ہے ، ہل یہ ضور ہے کہ چو تکہ یہ دیوبندی برطوی جھڑا ہند ویاک کا ہے انہیں ان زیاد تیوں کی خبر نہیں جو برطوی حضرات نے اکا پر دیوبند کے ساتھ کی ہیں اس لئے ملا عرب کے دل ش برطوبی کے بارے میں وہ

حساست (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیوبندیوں میں ہوتی ہے اور یہ ایک طبی امرہ اس لئے جب کوئی بریلوی عالم ان کے بال جاتا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس سے ملتے ہیں اور اگر وہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری وعقایدی خالفین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔

ہر علاقے کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلجی علاقوں میں ومعروشام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں :

ا۔ سلنیت اور اس کے مقابل اشعریت وماتر پریت۔

٢- تقليد وعدم تقليد-

س تصوف کی حقانیت اور انکار تصوف

خود ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سیاہ کار کے پاس معروشام وعرب
کا آنا ہے تو سحمت عملی سے ان تیزں چیزوں کے بارے میں شخفین کرنا ہوں کہ وہ
ہمارا موافق ہے یا مخاف،؟ تو جب کوئی ان تیزی امور میں ہمارے اکابر کے موافق ہو تا
ہے تو اگر ایسا شخص اجازت حدیث وغیرہ ما نگنا ہے تو دے دیتا ہوں اور ایسوں سے بے
تکلفی ہوجاتی ہے۔ اب اگر کوئی معروشام وغیرہ ان ملکوں میں ان کا کوئی مقائی جھڑا یا
اختلافات ہوں اور ان میں سے کسی میں کوئی گرائی ہوئی مجی مکن ہے تو یہ سیاہ کار
معندر ہوگا کہ اس سے لاعلم تھا، اس طرح وہاں کے علاح مین شریفین کا عوماً حال ہے،
گو اب بہت می باتیں کھل کر سامنے آری ہیں۔ سید مجہ علوی ماکل کے بارے میں یہ
سیاہ کار اپنی بینی معلولت کے مطابق عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے بہت ہی قریب
لور انتمائی محب وچاہنے والے اور ان کے علم ویزرگی کے نمایت اعلیٰ درج کے مداح،

اور ان کے دین و معرفت میں قرب خداوندی میں اعلی المراتب پر فائز ہونے کے مقر و معرف ہیں۔ دیوبندی بریلوی اختلافات کا کچھ ان کو علم ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہونے چاہئیں اور ان معزات (بریلویوں) کی طرف سے اکابر دیوبندگی کھفیر کا انہیں علم ہے جس کی وجہ سے اس امرکی شدید اور پر ذور ندمت کرتے ہیں اور اس پر شدید ترین کئیر کرتے ہیں البتہ یہ چاہتے ہیں دل سے کہ اس وقت جب کہ عالمی کفر اسلام و مسلمانوں کے ظاف متحد ہوچکا ہے تو دیوبندی بریلوی اختلافات کو بھی ختم ہونا چاہئے۔ (یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ بھیشہ اس سیاہ کار سے اظہار کرتے میں ہونا چاہئے۔ (یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ بھیشہ اس سیاہ کار سے اظہار کرتے میں ہونا چاہئے۔ (یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ بھیشہ اس سیاہ کار سے اظہار کرتے معزات کی طرف سے جب تحقیر بازی کی گئی تو اس کے دو ہیں یہ لکھی گئی کہ تحقیر کئی غلط ہے۔

اب یہ سیاہ کار حضرت قامنی مظر حسین صاحب مدظلہ کے والا کل کی طرف آنا کے جس سے انہوں نے سید محمد علوی ماکن کا برطوی بلکہ "کثر برطوی" ہونا مستبط فرمایا ہے۔ بہل سفر میں یہ سیاہ کار اصل رسالہ "حق چار یار" کی طرف تو رجوع نہ کرسکا البتہ آنجناب نے جو "بینات" میں ان کا پورا مضمون اس امرے متعلق لقل فرمایا ہے ای پر اکتفا کیا گیا ہے اور اس لئے "بینات" بی کے صفحات وسطور کے حوالے ہوں کے۔

وعوی نمبرا: بینات ص ۴۸ سلر ۱۹ پر ہے کہ جو آپ خلیفہ اعلی حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قاوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں....الخ"۔

یہ تو دعویٰ ہے جناب مغتی محد خان صاحب قاوری کل ماہنامہ "جمال رضا" میں محراس دعویٰ کی ولیل جو چند سلووں کے بعد دی محی ہے اسے بھی طاحظہ فرمایے "دیبات" ص ۲۸ سلر ۲۴ جو باخد یہ ہے: "فود مولانا ماللی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے بیل نے سند صدیف حاصل کی ہے ان بیل سے ایک معر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے ذائد ہے مولانا ضیاء الدین قلوری بیں۔۔۔الخ

تو تصد اجازت طریق وظائت کا نمیں ہے بلکہ اجازت حدیث کا ہے اور اس
سے کوئی کمی کا خلیفہ نمیں بنآ بلکہ اجازت حدیث کے لئے معقد ہونا اور ہم ذہب اور
ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نمیں ہے جیسا کہ الل فن سے مخفی نمیں۔ لنذا سے
دعویٰ تو باطل ہوگیا کہ سید عجہ علوی ماکی صاحب مولانا فیاء الدین قادری مدنی کے
ظیفہ ہیں۔

ووسرا دعوى : \_\_\_ ملاظه بويبات م ٥٠ سار٢٠٠ :

"بیت غالبا اپنے والد ہزرگوار سے ہیں حضور مفتی اعظم علامہ موانا مصلفیٰ رضا نوری برطوی قدس سرہ تیسری بار جب ج وزیارت کے لئے تشریف لے محے تو وہل بہت سے علا ومشامح کو خلافت واجازت سے نوازا وہیں علامہ سید محمد علوی ماکلی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی"۔

اس سیاہ کار کی رائے یہل بھی یک ہے کہ یا تو یہ بھی اجازت حدیث ہے جس کو ہلافت وطریقت پر محول کیا گیا ہے ' پھریہ واقعہ کس زمانہ کا ہے اسکی بھی پچھ خبر نہیں لور کیا نوجیت ہوئی جبسرحال وعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بسرهل تیسرے دعوے ودلیل کو ملاحظہ فرمایئے اور بربلوبوں کی غفلت اور جارے حضرت قامنی صاحب مدخللہ کی سادگی بھی ملاحظہ ہو: تیسرا وعوی : ---- بینات من ۵ سطر ۸ اور ای طرح ص ۵۳ سطر ۸ پر اور ص ۲۹ سطر ۱۵ پرید ہے کہ :

"مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم و حاکد ج و زیارت کے لئے تشریف لے مئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ کی سے ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ کی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی ماکلی سے ملاقات کے لئے کیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کما کہ ہم اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی مصطفیٰ نے کما کہ ہم اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے شاکردوں کے شاکرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ ماکلی مروقد اثمہ کمڑے ہوئے اور فردا فراد سبحی لوگوں سے مصافحہ اور محافقہ اور محافقہ فرمایا اور ب حد تعظیم کی شریت پلایا گیا "قوہ فیش کیا گیا انہوں نے بوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمرابیوں کی جانب فرمادی اور آیک فیمنڈی آہ بحرکر فرمایا:

وسیدی علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تفنیفات اور عطیقات کے ذریعے جانتے ہیں وہ اہل سنت کے علامہ تے ان سے مجت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سی بغض رکھنا اہل بدعت کی نشائی ہے "۔اھ

ای طرح می ۵۱ اور م ۲۹ پ مردیکھے می ۵۲ پر بعینہ یکی قصہ جب ڈاکٹر میر سعود احمد صاحب "الدولت المکیہ" کے افتتاحیہ میں نقل فرماتے ہیں تو ذرا مختیق انداز سے اس کاس بھی درج فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں بافعد بینات می ۲۵ سطر ۲ ملاحظہ

"آية مولانا غلام مصطفى مدرسه عرسيه اشرف العلوم را جشاي

بگلہ دیش کی زبانی سنے الاسالہ میں جج بیت اللہ شریف کے موقع پر چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی ماکل (کمه معلمه) کے در دولت پر عاضر ہوئے... الخ"ام

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حاضری ۱۷ساد میں ہوئی یمال یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ممکن ہے کہ سمو ہوگیا ہو اور یہ حاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو' اس لئے کہ جس سفرنامہ سے یہ حکایت نقل کی جارتی ہے وہ ۱۹۰۲ء میں چھپا ہے جیسا کہ اس بینات ص ۵۲ سطرا پر ذکور ہے۔

اب آیے دیکھے ۲ے۱۱ میں سید محد علوی ماکل کی عمر شریف مشکل سے آٹھ سلل کی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں ندکورہ وفد ان سے ملنے نہیں آیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وفد ان کے والد بزرگوار سید علوی بن عباس مالکی رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوگا اور انہوں نے حرمن شریفین کے عام علا واشراف کے طریقد برجیے ہر مهمان خصوصاً اگر علا ہوں تو ان کا بھی اکرام شربت وقبوہ سے کیا' البتہ جو عبارت نقل کی منی وہ "اگر ثابت ہو جائے" اور اسمیں بھی مبالغہ نہ ہو تو اس پر محمول کی جائے گی کہ اس سے مراد انبی ذکورہ تین مسائل "سلفیت " تقلید انسوف" کی بنا پر ابر بنائے مخاصت سلفیوں غالبوں کے یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہوں نہ کہ بمقابل اکابر دیوبند- چونکه ۷۲ساد یعن آج سے تقریبا چوالیس سال پیلے علما نجدوها بین سلفین اور علما مجاز الل سنت وجماعت كا آيس من اختلاف بهت زورول ير نمايت كرم تعل ديكھتے "الشاب الثاقب" ميں حضرت شيخ الاسلام منى قدس سروك قلم مبارك ے اس کا کھے نمونہ مل جائے گا۔

بسرحال سد ملاقات جو کہ سید محر علوی کی طرف منسوب کی منی اور حضرت قاضی مظر حسین صاحب مد ظلہ مجمی اس کے دعوے میں آگئے اور اس کی بنا پر سید محر علوی

پر کثر بربلویت کا الزام لگتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق "حق واضع" قرار دیتے ہیں یہ صاف صاف ثابت ہو کیا کہ نہ طاقات ہمارے ان سید محمد علوی سے ہوئی اور نہ بی وہ عبارت انہوں نے کی۔

اس لئے اس سیاہ کار کا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں ظافت مولانا میاء الدین سے قطعا غلط ہے وہ صرف اجازت مدیث ہے اور یہ تیسرا دعویٰ مجی قطعاً غلط ہے۔ اس طرح دو سرا دعوی مجی یا تو اجازت مدیث بری محول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے ان کا شیں۔ اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے امور مخفی تھے اور وہ تین امور جو اوپر اس سیاہ کار نے ذکر کئے ہیں کہ انہی کو اصل سب سیجھتے ہیں چونکہ سید علوی کو پہتہ چلا ہوگا کہ یہ لوگ (بریلوی) ا۔ عالی سلفی شیس الشعرى ماتريدي مين ٢٠- حنى كثربين ٣٠- تصوف كو مانت بي بلكه قادري بي تو انهول نے ان کو بتایا کہ ہم ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں یقین کرتے ہیں اور یہ سب پچھ بمقائل سلنی محرین تصوف تقلید کے نہ کہ بمقابلہ اکابر دیوبند کے چونکہ سید علوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہارے سامنے ہے کہ ہارے اکابر کے بیشہ مداح ومعترف واكرام وتعظيم مي بيشه مبالغه كرنے والے رہے خود اليے بيٹے كو دار العلوم ديو بند جميعا توکیے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت انہوں نے مقابلہ علا دیوبند کی ہوگی۔

یہ کچھ معلومات ہیں جو عرض کردی گئیں۔ آل مخدوم سے گزارش ہے کہ اسے خلل الذہن ہو کرماحول سے متاثر ہوئے بغیر پڑھیں اور ارشاد ربانی :

> "يآيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فنصبحوا على ما فعلتم نا دمين"

كو ملحوظ ركھا جائے مزيد كسى استيناح كى ضرورت سمجميں توبيہ سياہ كار حاضرہ 'البتہ

جو کھی غلط بنا پر لکھا گیا گزارش ہے کہ احس انداز سے اس کا تدارک ضرور فرمالیا جائے۔ یک آل مخدم سے امید ہے۔

> وزادكمالله توفيقا لمحابه وقربا لديه بفضله وكرمه آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتم

عبد الحفيظ- لندن ١٩ جولائي ١٩٩٥ء"

## راقم الحروف كاجواب

بسماللهالرحمن الرحيم

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى:

بخدمت على قدر مخدوم ومعظم جناب الشيخ المحترم مولانا عبد الحفيظ كل وخد الله " السلام عليم ورحمته الله وبركامة "

کرامت نامہ بسلسلہ "اصلاح مفاہیم" جناب محرّم حافظ صغیر احمد زید لففہ کے ذریعہ موصول ہوا تھا اور لندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمد رفیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی 'جواب لکھنے بیٹھا تو بجوم مشاغل نے آداد چا' بقول صائب :

دیدن یک روئ آتشناک را صد دل کم است من بیک دل عاشق مد آتشیس رخساره ام

برحل مخفراً عرض كرتابون:

۲-۱ : ----- آ نجناب نے پہلے اور دو سرے نمبر میں حصول تقر فلت کی تفسیل (بحوالہ فط نام مولانا عاشق اللی مد ظله) درج فرمائی ہے اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ

ان تقریظات کا میا ہونا دراصل آنجناب کی جدوجمد اور وجابت وشامت کی کرامت ہے:

کار زلف تست محک افثانی الا عاشقال معلمت را تحت بر آبوئ چیں بسته اند

قار کین کی سوات کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولانا عاشق اللی مدخللہ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصول تقریظات کی تفصیل تحریر قرمائی بیں کیال نقل کردیا جائے:

> ".....جس زمانے میں بیہ سیاہ کار مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو عالمار بھ الاول يا ربح الاخر ٠٨ مماه كے كسى ون سيد محد علوى ماكى كا لندن سے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں۔ حضرت مولانا يوسف مثالا صاحب كے بال دو روز دار العلوم برى كزار كر آيا ہوں' انہوں ئے جزاہ اللہ خيرا ميري بهت خاطريدارات كى بردا جلسه بمي كراياجس من بزارون كالمجع موا وفيره وغيرهسد محرب بمي ہایا کہ میں نے اپنی کتاب "مغاہیم بجب ان محمی" کا ایک نسخ مجمی اس برید دیا جے براہ کر دہ بت خوش ہوے اور خصوماً جو عالم اسلام کے مختلف علما کرام نے تقاریظ لکھی ہیں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تو میں نے کما کہ گویا یہ اجماع ہے علا اسلام کا جمدیوں کے قلا عقائد ونظریات کے خلاف جس پر حضرت مولانا اوسف مثلا نے ہنس کر کمانگر اس میں ایک کی ہے۔ میں نے یوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کماکہ اس میں علا اہل السنت والجماعد دیوبھی حضرات

کی تقاریظ نمیں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہوسکا چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لوہا مانتا ہے۔جس پر میں نے کماکہ بیہ آپ نے بیج کما اور میں اب فورا اس کی کوشش کروں گا۔ پچھ اور تنسیل بھی اس ذیل کی بنائی اور پریه کما که میں ایمی تو فورا انڈو نیٹیا سٹگاپور وفیرہ جار بابول عالبًا أيك ويره له بعد فلال فلال ماريول من جارياج ون میرے پاس ہیں اگر تم بھی ان تاریخوں میں فارغ مو تو میں سنگار پور ے کرامی آجاؤں گا اور کرامی سے لاہور اسمنے چلیں مے چونکہ مجے تقاریظ میں زیادہ اجمیت ایک تو حضرت مولانا محم مالک کاند حلوی کی ان کے علم کی وجہ سے اور دو سرے مولانا سید عبد القادر آزاد کی ان كى ساس وجابت كى بنا ر- من (عبد الخفظ) في ان س وعده . كرلياك آب اطياطاً أيك مفتد اس ماريخ عد عبل مجع فون كرليس اكد بات كى مونى بران شاء الله باكستان كيني جاؤل كا

الذا آیک ہفتہ قبل ان کا فون آگیا اور متعین تاریخ سے آیک روز قبل یہ سیاہ کار کراچی پہنچ گیا۔ معد الخلیل بیں حضرت مولانا کی لئی مدفلد کے ہاں معمان رہے۔ وہاں سے بیں نے سید مجمہ علوی ماکلی سے کما کہ بمال کراچی بیں ہمارے تین بینے علمی مراکز بیں (دارالعلوم) فاروقیہ 'بوری ٹاؤن) ان کی بھی آگر تقاریظ لے لیں تو بمتر ہوگا تو انہوں نے اس کو مناسب جانا لذا رابطہ کیا تو پہنے چلا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ فان صاحب تو وہاں نہیں ہیں البتہ دونوں جگہ ودنوں مع حضرت مولانا کی صاحب کے گئے۔ دونوں جگہ کے حضرات نے نمایت محبت واکرام کا معالمہ

فرالیا اور دونوں نے بیر مناسب سمجماک کتاب ہمیں دے دی جائے جب آپ پنجاب سے واپس آویں کے تو ہم اچمی طرح مطالعہ كرك تقريظ لكه ديس ك- سيد صاحب اس ير راضي موسك اور جم لاہور روانہ ہوگئے وہاں ہم رات کو پنچ حضرت حافظ صغیر احمد صاحب وغيرو حغرات لين آئ بوك تصد مطار لابور ير حفرت مانظ صاحب سے پت چلا کہ حضرت موانا محد مالک کاند حلوی تو ام کلے ون من سفرير جارب بي الذا مطار الهور سے سيدها حضرت مولانا کاند حلوی کے محری محدوہ منظر تھے کہ انسیں خرکدی می تھی۔ مل كربت خوش ہوئے اور جب سيد صاحب في مقصود بنايا تو انہوں نے بھی کی فرملا کہ ابھی تو جھے کتاب دیدیں رات کو انشاء الله مطالعه كراول كا اور صح آپ ميرے بال ناشته كري اى وقت تقریظ بھی دے دول کا مبع ہم لوگ ناشتہ کے لئے بہنچ تو حضرت مواذنا محمد مالک کاند حلوی نے بت بی زیادہ اس کتاب پر خوشی کا اظمار فرمایا وہاں کے بعض نجدیوں کے غلو کے کچھ لطیفے بھی سائے اور کتاب کو بہت سراہا۔ پھر اپنے دست مبارک سے کلمی ہوئی تقريظ مرحت فرائي جس كے يه الفاظ ملاحظه فرائي :

"وفى الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتكر ومضامين عالية تحتاج اليه العلماء والطلاب وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات فى موضوعات كثيرة فى اصول الدين ولا شكان

هذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله احسن الجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة وباطنة نسال الله تعالى ان يمتع المسلمين وخاصة اهل العلم به وبعلوه دائما في مشارق الارض ومغاربها "-

یہ الفاظ اینے ملم مبارک سے شخ الحدیث علامہ جلیل حضرت مولانا محمد مالک کاند حلوی قدس سرو نے لکھے ہیں اور خوشی ومسرت کے اس بارے میں جو آثار ان کے چرے مبارک یر تنے وہ بیان سے باہر ہیں اور بہت ہی محبت وشفقت اور اکرام واعزاز کا معالمہ سید محمہ علوی صاحب سے کیا جس سے سید صاحب بهت مجحوب بمحی ہوئے پھر حضرت مولانا عبید اللہ اور حضرت مولانا عبد الرحل اشرنی کے ہل دارالاہتمام میں مجنے انہوں نے بھی بہت زیادہ اعزاز واکرام فرمایا۔ جامعہ اشرفیہ و کھلیا اور وونول حفرات نے حفرت کاند حلوی کی تقریظ کی مائیر وتقدیق کی- پھریمال سے مولانا سید عبد القاور آزاد صاحب سے وعدہ تھا وہاں مجے انہوں نے جب حضرت کاند حلوی کی تقریظ دیکمی تو بهت خوش ہوئے اس ونت مولانا آزاد صاحب نے اپنے کچھ رفقا وعلا کو بھی مدعو کر رکھا تھا جن میں حضرت شاہ نغيس صاحب٬ مولانا عبد الغني صاحب٬ مولانا على اصغر صاحب٬ اور مولانا عید الواحد صاحب بھی تھے۔ مولانا آزاد صاحب نے

سید صاحب کو پیکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہیں ہم تقریظ کھنے کے لئے تیار ہیں۔ جب ہمارے علمی پیشوا حضرت موانا مجھ مالک کاند علوی نے پوری رات مطالعہ کے بعد اس کتاب پر بیہ تقریظ لکھ دی ہے تو پھر جو چاہیں اس کے بارے میں ہم سے لکھوالیں مگر سید صاحب نے کماکہ نہیں جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں لکھ دیں پھر سب نے مشورہ سے ایک مختر جامع مناسب سمجھیں لکھ دیں پھر سب نے مشورہ سے ایک مختر جامع منامون تیار کیا جے اس وقت ہاتھوں ہاتھ حضرت نفیں شاہ صاحب مدکلہ العالی نے تحریر فرادیا جس کے یہ الفاظ طاحظہ مادی یہ

"بانني اصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس علماء باكستان واعضائه المنتشرين بفضل الله فی کل مدنیة من مدن باکستان وخارجها والذى يضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا على كتاب مفاهيم يجب ان تصحح الذي صنفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوى مالكي المكي فوجدناه يحتوي على ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا وقد اجاد فيه وافاد بالادلة القرآنية والحديثية ونرجو من الله سبحانه وتعالٰي ان يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ونحن معه في جها ده في الدعوة الى الله ونصرة اهل

الحق ا هل السنة والجماعة...الخ" مولاناسد عبد القادر آزاد صاحب في تقريقا پر وستخط كے اور اوپر ندكوره بالا چاروں حضرات في اس پر تائيد وتصديق فرمائي......"-

نیزیہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محض ظن و تخین ہے کی تھی وہ بری حد تک صحح نکلی 'چنانچہ جناب نے مولانا محمہ تقی عثانی زید مجدہ کی تقریظ کا حوالہ دوا ہے 'یہ اس ناکارہ کی نظرے نہیں گزری 'گراب البلاغ (ربح الدول ۱۱ اگست ۴۹۵) میں شائع ہو چکی ہے 'اس کی تمید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کو دیکھنے کا موقع ان کو نہیں طا'یہ ان کی ذہانت ودقیقہ رسی تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طائزانہ مطالعہ میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہ کی کردی' ورنہ ان کے لیجات فرصت میں اس کی مخبائش نہیں تھی اس لئے ضوری معلوم ہو تا ہے کہ البلاغ ۱۳۸ھ میں شائع شدہ حضرت مولانا محمہ تقی عثانی مرودی معلوم ہو تا ہے کہ البلاغ ۱۳۸ھ میں شائع شدہ حضرت مولانا محمہ تقی عثانی مرودی معلوم ہو تا ہے کہ البلاغ ۱۳۸ھ میں شائع شدہ حضرت مولانا محمہ تقی عثانی مرودی مقلم کی تقریظ مع ترجمہ اور اس کے طاحظات بھی پہل نقل کردیے جائیں۔

وبهم الله الرحمٰن الرحيم

ی علی کاب "مفاهیم یجب ان مصحح" آج کل بعض علی ملتوں میں موضوع بحث بن ہوئی مصحح" آج کل بعض علی ملتوں میں موضوع بحث بن ہوئی ہے، اُلفوص اس کے اردو ترجے کی اشاهت کے بعد یہ بحث شدت افتیار کرگئ ہے، اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جارہے کہ احتر نے اس کاب پر کوئی تقریقا لکمی متی، اس بنا جارہے کہ احتر نے اس کاب پر کوئی تقریقا لکمی متی، اس بنا بر صورت حال کی وضاحت کے لئے درج ذیل تحریر شائع کی

جاری ہے:

داس کتب کے مصنف شخ جم علوی ماکی مکہ کرمہ کے ایک متاز ومشہور عالم شخ سید علوی ماکی کے صابزادے ہیں۔ ان کے والد سے اکابر علا دیوبری مثلا احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شغیع صاحب معتورت مولانا بدر عالم صاحب اور حضرت مولانا سید محم اللہ کے تعلقات رہے ہیں اور اننی تعلقات کی بنا پر ان کے صابزادے محم علوی ماکی علوم دین کی تعلقات کی بنا پر ان کے صابزادے محم علوی ماکی علوم دین کی تحصیل کے لئے پچھ مدت پاکستان میں رہے اور احقر کے والد ماجد اور صحرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب سے تحمد اور صحرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب سے تحمد اور احقر کی بھی استفادے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمانے میں ان سے احقر کی بھی ملاقاتیں رہیں کین ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدوّں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ اچانک ان کافون آیا

کہ جن کراچی جن ہوں' اور انڈونیٹیا سے سعودی عرب جاتے

ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کراچی جن

مرا ہوں' اور طاقات کرنا چاہتا ہوں' چنانچہ وہ دارالعلوم تشریف
لائے' ان کے ساتھ محرّم مولانا ملک عبد الحفیظ صاحب بمی شے۔
اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علاجن مسائل جن فیر
ضروری تشدد کرتے ہیں' ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے "
ضروری تشدد کرتے ہیں' ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے "
مفاهیم یجبان تصحیح" کے نام سے ایک کاب تصی ہے'
اور وہ چاہجے ہیں کہ اس کاب پر براور معظم حضرت مولانا مفتی محمد

رفع صاحب مرظلم اور احتر تقریظ کھے۔ انقاق سے اس وقت شی انتہائی معروف تھا اور ایک دن بعد ایک سنر پر جانے والا تھا۔ احتر فی عذر کیا کہ اس مختر وقت میں کتاب کو پڑھنا اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا' اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علا کی تقرینات و کھائیں جن میں کتاب کی بوی تقریف کی می مختی' ان کا کمنا تھا کہ آپ ان تحریوں میں سے کمی پر و معتظ کر کئے میں' یا ان کی بنیاد پر چند آئیدی سطریں لکھ سکتے ہیں جس کے لئے فیاد و وقت در کار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احتر نے عرض کیا کہ اگرچہ یہ حضرات علم احتر کے حض اللہ احتر کے حض کیا کہ اگرچہ یہ حضرات علم احتر کے اللہ الحت ہے اور کتاب کو دیکھے بغیراس کے بارے میں کوئی حبت رائے فلاہر کتا میرے لئے جائز نہیں۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کیا ماتھ ہی یہ اصرار بھی فرایا کہ میں کی نہ کی طرح کتاب پر نظر فال کراس پر ضرور کچھ تکھوں۔

وقت کی تھی کے باوجود میں نے ان کے اصرار کی تھیل میں
کلب کے اہم مباحث کامطالعہ کیا اس مطالع کے دوران جہال
مجھے ان کی بہت می باتیں درست اور قلل تعریف معلوم ہو کیں ،
وہیں بعض امور قلل اعتراض بھی نظر آئے اس لئے میں نے
انہیں فون کیا کہ میں کاب کی کل آئید و تقریظ سے قاصر ہوں۔
کیونکہ اس میں بعض امور ایسے موجود ہیں جو قائل اعتراض ہیں۔
فاضل مولف نے جھے سے کماکہ میں وہ قائل اعتراض امور بھی اپنی

تقریظ میں شامل کدول۔ احتر نے پھر یہ ورخواست کی کہ یہ ای
صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریہ پوری شائع کی جائے اور اس
میں کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اسکے
بعد میں نے ایک تحریر لکھی جس میں کتاب کے قابل تعریف اور
قابل اعتراض دونوں پہلوؤں کی ممکنہ مد تک وضاحت کی کوشش
کی۔ میرے براور بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب
مظلم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کو دیکھنے کے بعد اس تحریر
مداف کے دیکھنے کے بعد اس تحریر مواف کے
سے انقاق کرتے ہوئے اس پر و حقط فرائے اور یہ تحریر مواف کے
حوالے کردی می۔

اسے بعد مجھے اس بات کا انظار رہا کہ کلب کے نے ایڈیشن میں یہ تحریر شائع ہو' لیکن باوجود یہ کہ کلب کے کی ایڈیشن اب کک کل مچے ہیں' عالباس کے کمی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شال دہیں کی گئی۔

اب بب کہ بعض حفرات نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کے اس کتاب کا اردو ترجمہ کے اے پاکتان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریظ لکھی تھی۔ اس لئے مورد گرای قدر موانا محمود اشرف مثانی صاحب سلمہ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اردو ترجمہ شائع کدیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات تکھی میں۔

چنانچہ انبوں نے ہاری اس عربی تحریر کا سلیس اور واضح

رجمہ کیا ہے جو ذیل میں بیش کیا جارہا ہے اس کے ساتھ عی شروع میں اہل علم کے لئے اصل مربی تحریر کامتن ہمی شائع کیا جارہا ہے۔ یمل یہ بھی واضح رہنا ضوری ہے کہ جب میں نے یہ تحریر لکس تھی تو کتب مل میں شائع ہوری تھی' اور اس کے مخاطب الل علم تھے 'اس لئے كتب كے استھ يا به يدول كى طرف مختر اشارہ کرکے کتب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج میں سجمل لیکن چ کلہ کلب کے قاتل اعتراض پہلو موام کے لئے معزلور مغلط انکیز موسکتے تھے اس لئے ہماری رائے میں اس کے اردد ترجے کی اشاعت مناسب میں تقید اندا اس تحریر کے اردد ر بھے کو کتاب کے اردو ترجے پر تقریظ مرکز نہ سمجا جائے۔ اور نہ تقرظ کی حیثیت میں اسے شائع کرنے کی اماری طرف سے اجازت

یہ بات بھی قاتل ذکر ہے کہ اصل علی تحریر معروفیت اور علات کی حالت میں لکسی علی محل جس میں اشارے کانی سمجھ محلے۔
کتاب کے ہر ہر جز پر تبعرہ اس وقت پیش نظر نہیں تھا النا ایہ بات خارج از اسکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تعقید کی علی ہے اسکا میں اس کے علادہ بھی قاتل تنقید ہے موجود ہوں۔ واللہ سمانہ وتعالی الموقی۔

محر تمق مثانی ۵ مغرا لنلغر۲۲۱ملد

## بسم الله الرحمن الرحيم

## "تقریظ علی کتاب "مفاهیم یجبان تصحح"

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيننا ومولانا محمد النبى الامين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين-

وبعد فقد طلب منا الاخ الكريم فضيلة العلامة المحقق الشيخ السيد محمد علوى المالكي حفظه الله ورعاه ان اتقدم اليه برايه في كتابه "مفاهيم يجب ان تصحح" وما ذلك الا من تواضعه في الله ومحبته للعلم وطلابه وطلبه للحق والصواب فانه من اسرة علمية نبیله هی اجل من ان تحتاج الی تقریظ مثلنا لمولفاتها؛ وأن والده رحمه الله تعالى معروف في عالم الاسلام بعلمه وفضله وورعه وتقواة وانه بفضل الله تعالى خير خلف لخير سلف ولكننا نتشرف بكتابة هذه السطور امتثالا بامرة ورجاء لدعواته وابداء لما اختنا من

السرور والاعجاب باكثر مباحثه وما سنح لنا من الملاحظات في بعضها ـ

ان الموضوعات التي تناولها المولف بالبحث في هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من الافراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين وآثار الخلاف والشقاق بينهم بما يتآلم له كل قلب مؤمن وقلما يوجد في هذه المسائل من ينقحها باعتدال واتزان ويضع كل شي في محله سالكا مسلك الانصاف محترزا عن الافراط والتفريط.

وان كثيرا من مثل هذه المسائل مسائل فرعية نظرية ليست منارا للايمان ولا فاصلة بين الاسلام والكفر بل وان بعضها لايسئل عنها في القبر ولا في الحشر ولا عند الحساب ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم ينقص ذلك في دينه ولا ايمانه حبة خردل مثل حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها وما الى ذلك من المسائل النظرية والفلسفية البحنة ولكن من المؤسف جنا انه لما كثر حولها النقاش وطال البطال اصبحت هذه المسائل كانها من المحقاصد الدينية الاصلية او من

عقائد الاسلام الاساسية فجعل بعض الناس يتشدد في امثال هذه المسائل فيرمى من يخالف رايه بالكفر والشرك والفلال وان هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى عن التيارات الهدامة التي تهجم اليوم على اصول الاسلام واساسة ولكنها تتحمس لهذه الابحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الالحاد الصريح والاباحية المطلقة والخلاعة المكشوفة والمنكرات المستوردة من الكفار والاجانب

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكى حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق واثبت ان من يومن بكل ما علم من الدين بالضرورة فانه لا يجوز تكفيره لاختياره بعض الآراء التى وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما -

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف مين المسلمين وطعن من اجلها بعضهم بعضا بالتكفير والتضليل مثل مسئلة التوسل في الدعاء والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثار

الانبياء والصحابة والصالحين وحقيقة النبوة والبشرية والحياة البرزخية وان الموقف الذي اختاره في هذه المسائل موقف سليم مويد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة وتعامل الصحابة والنابعين والسلف . نصالحين وقد اثبت بادلة واضحة واسلوب رصين ان من يجيز النوسل في الدعاء او التبرك بآثار الانبياء والصلحاء اويسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعنقده من اعظم القربات او يومن بحياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية تفوق الحياة البرزخية الحاصلة لمن سواهم فانه لا يقترف اثما فضلا عن ان يرتكب شركا اوكفرا كفان كل ذلك ثابت بادلة من القرآن والسنة وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخين في كل زمان.

وكذلك تحدث المؤلف عن الاشاعرة ومسلكهم فى تأويل الصفات لاشك ان الموقف الاسلم فى هذا هو ما عبر عنه المحدثون بقولهم": امروها بلا كيف" ولكن التاويل اتجاه التى اليه اجتهاد الاشاعرة حفاظا على التنزية ومعارضة للتشبية وما اداهم الى ذلك الا شدة تمسكهم بعقيدة التوحيد وصيانتها عن شوائب التجسيم وقد نحا هذا المنحى كثير من فطاحل العلماء المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم الا جاهل او مكابر فكيف يجوز رمى هولاء الاشاعرة بالكفر والضلال واخراجهم من دائرة اهل بالكفر واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية اعاذنا الله من ذلكد

وما احسن ماقاله اخونا المؤلف في هذا الصدد:

"افما كان يكفى ان يقول المعارض: انهم رحمهم الله اجتهدوا فاخطاوا فى تاويل الصفات وكان الاولى ان لا يسلكوا هذا المسلك يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال ونغضب على من عدهم من اهل السنة والجماعة" - (٧ ٢٩)

وان هذا المنهج للتفكير الذى سلكه المؤلف سلمه الله فى امثال هذه المسائل لمنهج عادل لو اختاره المسلمون فى خلافاتهم الفرعية بكل سعة فى القلب ورحابة

فى الصدر' لانحلت كثير من العقد' وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الاعداء في التفريق بين المسلمين.

ثم لا بد من ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب ولا منشا لها الا اداء واجب الود والنصح لله وامتثال امر المولف نفسه وهي كالتالي:

الا ----ان المباحث التى تكلم عنها المولف حفظه الله مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الافراط والتفريط ما وقع وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية الاخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الجهة الثانية فالمطلوب من المتكلم فى هذه المسائل ان يا خذ باحتياط بالغ ورعاية للجانبين ويكون على حذر ممن يستغل عباراته لغير حق.

وبماان هذا الكتاب متجه الى رد الغلو فى تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل تعظيمهم ومحبتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم' او الاولياء والصلحاء' فمن

الطبيعى ان لا يكون فيه رد مبسوط على من يغلو في هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة وعلماء الشريعة في كل زمان ومكان ومع ذلك كان من الواجب فيما ارئ نظرا الى خطورة الموضوع ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا فيرد فيه ولوبا يجاز على من يجاوز الحد في هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الاقل.

٢: ---وجلنا في بعض مواضع الكتاب اجمالا في بعض المسائل المهمة ربما يخطي بعض الناس فهمه فيستدلون بذلك على خلاف المقصود ويستغلونه لتاييد بعض النظريات الفاسدة ومنها مسئلة "علم الغيب" فان المولف حفظه الله تعالى مر عليها مرا سريعا ' فذكر أن علم الغيب لله سبحانه وتعالى ' ثم اعقبه بقوله :"وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه واعطاه ما اعطاه وهذا كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن من الناس من

لا يكتفى بنسبة هذه الانباء اليه صلى الله عليه وسلم بل يصرح بكونه عليه السلام عالم الغيب علما محيطا بجميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة فنخشى ان يكون هذا الاجمال موهما الى هذه النظرية التى طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها -

سا: ----وكذلك قال المولف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم": فانه حي الدارين دائم العناية بامته متصرف باذن الله في شؤنها خبير باحوالها تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته ويبلغه سلامهم على كثرتهم"-(ص ) والظاهر أنه لم يرد من التصرف التصرف الكلى المطلق٬ ولا من كونه "خبيرا باحوالها" العلم المحيط التام بجميع الجزئيات فان ذلك باطل ليس من عقائد اهل السنة وانما اراد بعض التصرفات الجزئية الثابتة بالنصوص كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه واجابته عليها ولكن نخشى ان يكون التعبير موهما لخلاف المقصود ومتمسكا لبعض المغالين في الحانب الآخر..

الاشارة منا الى ذلك فى تاكيده على الاشارة منا الى ذلك فى تاكيده على الاحتياط اللازم فى امر تكفير مسلم فلا يكفر مسلم مادام يوجد لكلامه محمل فلا يكفر مسلم مادام يوجب التكفير على صحيح او محمل لا يوجب التكفير على الاقل ولكن التكفير شيى ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شيى اخر والاحتياط فى التكفير الكف عنه ما وجد منه منلوحة ولكن الاحتياط فى الامر وجد منه منلوحة ولكن الاحتياط فى الامر الثانى هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا ومن ذلك قول المولف : فالقائل : يا نبى ومن ذلك قول المولف : فالقائل : يا نبى

ومن ذلك قول المولف: "فالقائل: يا نبئ الله اشفنى واقض دينى لو فرض ان احدا قال هذا فانما يريد اشفع لى فى الشفاء وادع لى بقضاء دينى وتوجه الى الله فى شانى فهم ما طلبوا منه الا ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والنشفع فالاسناد فى كلام الناس من المجاز العقلى" - (سه) وهذا تاويل حسن من المجاز العقلى" - (سه) وهذا تاويل حسن الظن بالمومنين ولكن حسن الظن هذا انما الظن بالمومنين ولكن حسن الظن هذا انما يتاتى فيمن لا يرفض تاويل كلامه بذلك اما من لا يرضى بهذا التاويل بنفسه كما هو واقع

من بعض الناس فيما أعلم فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالئ فان هذا التاويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل ولكنه هل يشجع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذلك تحرزا من الابهام والتشبه على الا قلُّ كما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ "عبدي" للرقيق لكونه موهما " فالواجب عندى على من يلتمس التاويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذلك لئلا يشجعهم تاويله على استعمال الكلمات الموهمة فان من يرعى حول الحملي اوشك ان يقع فيه ومثل ذلك يقال في كل توسل بصورة نداءً وباطلاق "مفرج الكربات" و "قاضى الحاجات" على غير الله سبحانه وتعالي -

۵: ---قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة على قسمين: حسنة وسيئة فينكر على الثانى دون الاول وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة وبهذا المعنى استعملها الفاروق الاعظم رضى الله تعالى عنه

حين قال": نعمت البدعة هذه" واما البدعة بمعناها الاصطلاحي فليست الاسيئة وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة".

 ٢: ---لقد كان المولف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: والانبياء صلوات الله عليهم وانكانوا من البشر ياكلون ويشربون .... وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت الا انهم يمتازون بخصائص ويتصفون باوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم الخ"-(٧٤٧) ثم ذكر عدة خصائص الانبياء ولاسيما خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انه عليه السلام يساوي غيره فى الصفات والاحوال والعياد بالله والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان تتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحناج في اثبات خصائصه الى الروايات الضعيفة فان خصائصه الثابنة بالقرآن والسنة الصحيحة

اكثر عددا واعلى منزلة واقوى تأثيرا في القلوب من الخصائص المذكورة في بعض الروايات الضعيفة مثل ما روى انه لم يكن له ظل في شمس ولا قمر فانه رواية ضعيفة عند جمهور العلماء والمحتثين

ك: \_\_\_\_\_قول المولف سلمه الله تعالى "ان الاجتماع لاجل المولد النبوى الشريف ما هو الا امر عادى وليس من العبادة في شيئي وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به" ثم يقول: ونحن ننادى بان تخصيص الاجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبري للرسول صلى الله عليه وسلم".

ولا شك ان ذكر النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته من اعظم البركات وافضل السعادات اذا لم يتقيد بيوم او تاريخ ولا صحبه اعتقاد العبادة في اجتماع يوم مخصوص بهيئة مخصوصة فالاجتماع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط جائز في الاصل لايستحق الانكار ولا الملامد

ولكن هناك اتجاها آخر ذهب اليه كثبر

من العلماء المحققين المتورعين وهو ان هذا الاجتماع وان كان جائزا في نفس الامر غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المعتمودة أو من الواجبات المينية ويخصون له اياما معينة على ما يشوبه بعضهم باحتقادات واهية واعمال غير مشروعة ثم من العبيد على عامة الناس ان يراعوا الفروق المقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هؤلاء العلماء نظرا اليه هذه الا مور التي لا ينكر اهميتها الى ان يمتنعوا من مثل هذه الاجتماعات رعاية لا صل سد النرائع وعلما بان دره المفاسد اولى من جلب المصالح فانهم منمسكون بدليل شرعى فلا يستحقون انكارا ولا ملامة

والسبيل في مثل هذه المسائل كا السبيل في المسائل المجتهد فيها " يعمل كل رجل ويفتى بما يراه صوابا ويدين الله عليه ولا يقوق سهام الملامة الى المجتهد الآخر الذي يخالفه في رايد

وبالجملة فان فضيلة العلامة المحقق السيد محمد علوى المالكي حفظه الله تعالى

ونفع به الاسلام والمسلمين على الرغم من بعض هذه الملاحظات نقع في هذا الكهاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها والتي بمفاهيمها الحقيقة وادلتها من الكتاب والسنة فارجو ان يدرس كنابه يعين الانصاف وروح التفاهم لايعماس الجدل والمراء واسال الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالسقط شهداء لله ولو على انفسنا ً انه تعالى سميع قريب مجيب العاعين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين مفتى محمد تقى عثمانى خادم طلبه بدار العلوم كراتشى مفتى محمد رفيع عثماني رئيس دارالعلوم كراتشي ١٤ يعم (الله) (الرحس (الرحيم

تزجمه

(العمر الله ورب (العالم والعلاة والدلا) على سرنا ومولانا معدر الله والعالمين والعلاة والدلاك على سرنا ومولانا معدر الله والعمد المعدي الأمران و العمدي المعدد المعدد المعدد على ماكلي علام محقق جناب شيخ السيد محد علوى ماكلي عفظ الله ورعاه، نے خواہش ظاہر فرمائی ہے كہ ال كى كتاب مفاهيم يجب ان تصحح" برجم ائي رائے تقریظ كى صورت ميں چيش كريں، وه جس شريف على خاندان سے تعلق ركھتے ہيں،

اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ ہے بے نیاز ہیں، ان کے والد اپنا علم وفضل اور زہد وتقویٰ کی بدولت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل سے اور خود مصنف بحداللہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے ان کی میہ خواہش درحقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبان علم سے ان کی محبت، اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئینہ وار ہے۔

بہرحال آئندہ سطور کی تحریکا مقصد ان کی خواہش کی بین جہاں اس بھی ہے اور ان کی دعاؤں کا حصول بھی، نیز جہاں اس تحریکا مقصد اپنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھ کرہمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبعرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے، بلاشبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط و تفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو بارہ پارہ کرکے ان میں اختلاف و افتراق کی فضا کو جنم دیا ہے، جس سے آج ہر مؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جو اعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو پر کھیں، ہر بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں، اور افراط و تفریط سے بیچتے ہوئے بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں، اور افراط و تفریط سے بیچتے ہوئے افساف کا راستہ اختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جو فروی بھی ہیں اور نظریاتی بھی، نہان پر ایمان کا دار و مدار ہے، نہ یہ مسائل اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اگر کسی خفس کو عمر مجران مسائل کاعلم نہ ہوتو نہ اس کے دین میں کوئی کی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے، جیسے مثلاً یہ مسئلہ کہ حیات برذی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لین کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور طویل مناظرے کئے گئے تو ہیں جب مسائل 'دین کے اصلی مقاصد' یا ''اسلام کے بنیادی عقائد' سمجھے جانے گئے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کرکے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گراہی کے الزامات عائد کرنے گئے۔ بااوقات اس انتہا پندانہ تنگ نظری کا بیہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروئی نظریاتی مسائل میں تو بہت خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروئی نظریاتی مسائل میں تو بہت فروق سے، گر اسلام کے اساسی اصولوں پر جملہ آور ان کے مقابلہ میں چٹم پوٹی سے کام لے کران سے صرف نظر کرلیتی ہے جو کھلی دہریت، مادر پدر آزادی اور کھلی عربانی کو کھیلانا، اور کھار واغیار سے درآ مدشدہ مشرات کوفروغ دینا جا ہی

برادرم جناب علامہ سید محمد علوی ماکلی (هفظہ اللہ) نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص تو فیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بی بات ثابت کی ہے کہ جو آدمی دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھتا ہوتو محض اس بنا پر اس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کی ایک جانب کی رائے کو اختیار کرلیا ہے، جن میں علائے اسلام کے مامین شروع سے اختلاف رہا ہے۔

پھر مؤلف نے ان فروی سائل میں ہے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور کچھ لوگول نے محض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کافر یا تمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعامیں وسلہ کا جواز، نبی کریم علیہ کی قبراطبر کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت، انبیا کرام، محابہ " اور صلحائ کی نشانیوں سے بر کت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیے مسائل شامل ہیں۔ مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کرلیا وہ بلاشبہ قرآن وسنت کے روشن دلائل، اور صحابہ اور سلف صالحينٌ كے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلاكل اور قوی اسلوب کے ساتھ میہ بات ثابت کی ہے کہ جو محض دعا میں توسل کو جائز سمحتا ہو، یا انبیاً اور صلحاً کی باتی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا ہو، یا روضۂ اطہر کی زیارت کو باعث ثواب عظیم سجھ کر اس کے لئے سفر کرتا ہو، یا انبیاعلیہم السلام کے لئے قبرول میں الی حیات برزخی پرایمان جو دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برجی ہوئی ہے تو ایسا فخص کی ممناہ کا بھی مرتکب نہیں چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ یہ سب باتیں قرآن وسنت کے دلائل سے ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان برعمل رہا ہے، اور جمہور علائے راتخین ہر زمانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

ای طرح مؤلف نے اشاعرہ اور ان کی جانب سے صفات باری تعالی میں تاویل کے مسلک برہمی گفتگو کی ہے۔اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ب جے محدثین نے اینے اس قول سے تعبیر کیا ہے: "امروها بلا کیف" کین بلاکیفیت بیان کے ان کے قاکل رہو، لیکن ببرحال تاویل کا وہ مسلک جے اشاعرہ نے تثبیہ کے بالقابل تنزید باری تعالی کے پیش نظراجتهادی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک چائز توجیہ ہے، جے اشاعرہ نے محض عقیدہ توحید برممل تمسك اور تجيم كے شبهات سے بينے كے لئے اختيار كيا، اور بي بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدمین میں سے بہت سے ایسے اکابر علاً نے اس مسلک کو اختیار فر مایا ہے، جن کے علم وفضل سے وہی محض انکار کرسکتا ہے جو یا جالل ہو، یا حقائق کا منکر، اس لئے ان اشاعرہ بر كفر و محرابى كى تنهنت لگانا يا انبيں الل سنت كے وائرہ سے نکال کرمعتزلد اور جمیہ کی صف میں لاکھڑا کرنا کیے جائز ہوسک ہے؟ (جاؤنا راللم س فرالک

برادر مؤلف نے اس سلسلہ میں کتنی اچھی بات کھی

:4

''کیا معرض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ان (علاً اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تاویل صفات کے مسئلہ میں چوک ہوگئی، اور بہتر بید تھا کہ وہ بیر راستہ اختیار نہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کجی اور گمرائی کی مہمین لگائیں اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں سے سجھتا ہواس پر غفیناک ہوں۔''

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمۂ اللہ نے جو فکری راستہ افتیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، جسے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ افتیار کریں تو بہت کی الجھنیں دور ہوسکتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی رشمن کی کوششوں پریانی چھیرا جاسکتا ہے۔

اس كتاب كے مطالعہ كے دوران بعض ايسے امور بھى سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبمرہ پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا مقصد بھی ادائیگی محبت، جذبہ خیرخواہی نیز مؤلف کے علم کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، وہ امور درج ذیل ہیں: ا:....جن مباحث کے بارے میں مؤلف (حفظہ اللہ) نے گفتگو چھیڑی ہے، وہ مباحث نازک بھی ہیں اور انتہائی ورجہ کے حساس بھی ، ان مسائل میں افراط وتفریط کی بہت گرم بازاری ہوچکی ہے، ان سائل میں کس ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دوسری جانب میں فساد پیدا کردیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری توجہ مرکوز کر لینے سے بھی جھی دوسری جہت کاحق بالكل ضائع موجاتا ب، البذا ان مسائل ميس تفتكوكرنے كے لئے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تا کہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعال نہ

ہو عیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے ہے کہ ان لوگوں کے غلو

پر رد کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یا ان

لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جو رسول اللہ علیہ اور اولیا وصلیا

کے ساتھ محبت و تعظیم کا معالمہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر

ہے کہ کتاب ہیں ان دوسرے لوگوں پر تفصیلی ردموجود نہ ہو جو
اس تعظیم کے اندر ایسے غلو میں جتلا ہیں، جس سے کتاب وسنت

فرجی منع کیا ہے اور علما۔ شریعت بھی ہر زمانے ہیں اور ہر

جگہ اس پر رد کرتے آئے ہیں، گر اس کے باوجود ہمارے خیال

عیں موضوع کی اہمیت کے بیش نظر ہے بات ضروری تھی کہ اس

جانب بھی توجہ دی جاتی اور چاہے مخترا ہی ہی، گر ان لوگوں پر

جانب بھی توجہ دی جاتی اور چاہے مخترا ہی ہی، گر ان لوگوں پر

ضرور رد کیا جاتا جو اس فظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں جو کم از کم

موہم شرک ضرور ہوجا تا ہے۔

ال بم في محسوس كياكه بعض ابم مسائل ميں است ابتدا الدوه علم اليا كيا ہے كہ جس سے لوگوں كو غلط فنى ہو كتى ہے اور وه اس سے خلاف مقصود پر استدالل كرتے ہوئے (ان مجمل هيارات كى) اپنے فامد نظریات كے لئے استعال كركتے ہیں۔ ان مسائل ميں سے ایک "علم فحیب" كا مسئلہ ہے جس پر موافعہ حفد اللہ میں ہمت تیزی ہے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے اتا تو ذكر كيا كہ علم فحیب الله بحالہ وتعالی كے لئے (فاص) ہے محراس كے فورا بعد لكھا :

اللہ سجائہ وتعالی كے لئے (فاص) ہے محراس كے فورا بعد لكھا :

حصه سكمليا تفاوه سكملوا اورجون تا تفاوه ديديا-"

(ص ۱۵)

یہ بات آو حق ہے جس سے مولف کی مراد یہ ہے کہ اللہ سیانہ وتعالی نے اپنے نی کریم مستفری اللہ اللہ وی انباء الغیب کی ایک بدی قداد عطا فرمائی۔ لیکن بعض لوگ ان انباء الغیب کی حضور مستفری اللہ النا نہیں کرتے بلکہ وہ مراحتاً یہ بات کتے ہیں کہ حضور مستفری اللہ الغیب سے اور انہیں قیامت تک کا جمیع ماکان وما یکون (جو پچھ ہوچکا اور جو پچھ ہوچکا مولف کا یہ اجمل کی مالم میل عاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مولف کا یہ اجمل کمیں اس نظریہ کا وہم نہ پیدا کدے جس کی جمور علائل سنت تردید کرتے چلے آئے ہیں۔

سوای طرح مولف نے نی کریم متنظ کے بارے میں تحریر فرملاہے:

"ب فک وہ دارین میں زندہ ہیں' اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ ہیں' امت کے معالمات میں اللہ کے تھم سے تعرف فرائے ہیں' امت کے احوال کی خبرر کھتے ہیں۔ آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ مستفل المنائج ہم پیش کیا جاتا ہے اور ان کی گرقداد کے بدجود ان کا سلام آپ' تک پنچا رہتا ہے"۔

(40)

فلامر تو یی ہے کہ تفرف سے مولف کی مراد تفرف کی اللہ مطلق نمیں اور نہ امت کے احوال سے باخرر بے کا مطلب یہ ہے

کہ آپ کو تمام بڑئیات کا علم محیط عاصل ہے۔ کو تکہ ایبا سجمنا 
ہالکل باطل بھی ہے او اہل السنت والجماعت کے عقائد کے خلاف
بھی۔ بظاہر مولف کی مراد یہ ہے کہ آپ کے لئے بعض بڑئی 
تصرفات ' نصوص ہے فابت ہیں جیبا کہ خود مولف نے مثل ہیں 
ملاۃ وسلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن 
ہمیں ڈر ہے کہ یہ تجبیر بھی ظاف مقصود کا وہم پیدا کرئے والی ہے 
اور دو سری جانب کے بعض غلو پند افراد اس کو اہنا متدل بناکتے 
ہیں۔

افتیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تحفیر جی پوری افتیاط الذم رکی افتیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تحفیر جی پوری افتیاط الذم رکی جائے اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کاصیح محمل ممکن ہویا کم از کم اس کے کلام کا ایبا مطلب مراد لینا ممکن ہو جو اسے کفر سے پچا آ ہو حتی الامکان اس کی جحفیر نہ کی جائے۔ لیکن (یہ بات کمحفظ رہنی چاہئے) کہ کسی مسلمان کی تحفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات سے روکنا دو سرا معللہ ہے " تحفیر جی والم افتیاط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہوسکے تحفیر سے بچا جائے "لیکن ووسرے معللہ جی اختیاط ہی ہے کہ ان کلمات کے استعمال سے ورسرے معللہ جی اختیاط ہی ہے کہ ان کلمات کے استعمال سے باکملیہ روکا جائے۔

مولف نے اس ملیے میں لکھا ہے:

" کنے والے کا یہ کمناکہ اے اللہ کے نبی جمعے شفادیدے اور میرے قرض اوا کردے اگر فرض کرایا جائے کہ کمی نے یمی کما تو

بمی اس کی بی مراد ہوگی کہ اے نی آپ شفاء کے لئے سفارش فرادیں اور میرے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا فرمادیں اور میرے معللہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ فرائیں' تو انہوں نے حضور متنفظ المنات عصرف وى چيز طلب كى ب جس ير الله تعالى نے آپ کو قدرت دی اور مالک بنایا ہے لین دعاء اور سفارش تو عوام کے کلام میں یہ اساد مجاز عقلی کے قبیل سے ہے"۔ رس ۵۵) تخفرے بینے کے لئے یہ اچھی تلویل ہے اور یہ مومنین کے ساتھ حسن عن رکھنے ہر میں ہے محربہ حسن علن وہیں کام دے سکتا ہے جمال قائل خود اپنے کلام کی اس آلویل کو ردنہ کرنا ہو لیکن اگر کوئی قائل اس تلویل کو بذات خود قبول نه کرتا مو۔ جیسا که مارے علم کے مطابق بعض حغرات کا یمی حال ہے تو پھراس کے کلام کی وہ تویل کیے مکن ہے جس پر وہ خود رامنی نہیں۔

مزید برآل بید آویل آگر اس قائل کو تحفیرے بچاہمی لے تو کیان جیے کلمات کے استعالی کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے؟ برگز نہیں ' بلکہ ان جیے کلمات سے اس قائل کو روکا جائے آگ ایمام شرک اور مشرکین کے ساتھ تثبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ رسول اللہ مستن شریف جی اپنے غلام کو دعبدی " کہنے سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ بید لفظ موہم تھا۔ کو دعبدی " کہنے سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ بید لفظ موہم تھا۔ (رواہ مسلم۔ مکلوۃ المسابع ص دی)

اس لئے ہمارے خیال کے مطابق جو مخص ان قائلین کے کلام میں تدیل کا خواہش مند ہو اس پر واجب ہے کہ وہ صراحتا انيں اس بيے كلم سے ردك آكہ موہم شرك كلت كے استعال كى حوصلہ افزائى نہ ہو اس لئے كہ جو فخص حى (سركارى چراگاه) كرد چرا آئے اس كے حى بيں چلے جائے كا امكان بحت عالب ہے۔ (اشارة الى الحدیث الذی اخرجہ الشیخان وقیہ "ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام اكراعی يرعی حول الحمی یوشک ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمی الا وان حمی الله محارمہ (مشكوة المصابيع ميسام)

ای طرح ہروہ توسل جس میں الفاظ ندا افتیار کے جائیں یا فیراللہ کے لئے "مفرج کروبات" یا "فاضی الحاجات" جیسے الفاظ استعال کے جائیں اس تھم میں داخل ہیں۔

هدمولف (حفد الله) نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی وو فتمیں ہیں حسنہ اور سینہ وو سری شم مکر ہے محر پہلی نہیں۔
بدعت کے لغوی معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم میجے ہے اور سیدنا عمر
فاروق رضی اللہ عنما نے اپنے معروف قول "نعمت البدعة هذه" (رواه البحاری- ملکوة المسائح ص ۱۵) میں بدعت کو اس لغوی معنی میں استعال کیا ہے۔ لیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطلاحی میں لی جائے تو وہ سینہ بی سینہ ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرالیا :"کل بدعة ضلالة" (رواه سلم عموة المسائع ص ۱۷) یعنی جریدعت محرای ہے۔

۲۔ مولف نے بنونتی خداوندی ابنی کتب میں خصائص نبویہ

كالجمى ذكر كيا اور فرمليا:

"انبیائے کرام علیم السلام اگرچہ انسانوں میں سے ہوتے یں کماتے اور پینے ہیں .... اور ان بر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں جو ہاتی انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ کزوری' پیرحلیا' موت و فیرو' مروه این بعض خصوصیات کے ذرایعہ عام انسانوں سے متاز ہوتے ہیں اور ان جلیل القدر عقیم الشان صفات کے حال ہوتے ہیں جو ان کے حوالہ سے لازم وطنوم کی حیثیت رکھتی ہیں"۔ (ال ۱۳۷) پر مولف نے انبیائے کرام علیم السلام اور خصوصا نی كريم منتفظ المالية كى خصوصيات ذكر فرمائي بآكد كمي ك ذبن مين ية بلت نه آجائ كه العياذ بالله حضور مُتَفَلِّقَالِكِمْ مَعْلَت أور أحوال میں دوسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔ حقیقت سے کہ حضور مستفليد كا خصوصيات المارك تضورات س مجى كهيس بلاتر میں ملکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بلاز ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی خصوصیات ثابت کریں۔ اس لئے کہ قرآن کریم او احادیث محیحہ ے آپ کی جو خصوصیات ابت شدہ ہیں وہ تعداد میں ہمی زیادہ ہیں اور فغیلت میں ہمی' نیز قلوب انسانی میں ان کی تاجیر' روایات ضعیفہ ے ابت ہونے وال خصوصیات کے مقابلہ میں کمیں زیادہ قوی ہے۔ مثلاً کتاب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سامیہ مبارک نہ تھا جہور علااور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

2\_مولف سلمه الله لكين بين:

"مولد نبوی شریف کے لئے اجتماعت علوت پر بنی ایک معالمہ ب اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں 'ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اور فیسمابینناوبین الله اس کے قائل ہیں "۔

يرآم لكيتين:

"ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو مخصوص کرلیما ہی کریم مستقل المجائز کے ساتھ بیزی بے وفائی ہے۔ رص ۲۲۵)"

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم کھٹا ہے گا ذکر مبارک اور آپ کی سرت مبارکہ کا بیان انتہائی باہر کت اور باعث سعادت عمل ہے جب کہ اے کی فاص دن یا فاص آری کے ساتھ مقید نہ کیا جائے اور یہ بھی اعقاد نہ ہو کہ کسی فاص دن میں کسی فاص دن میں کسی فاص دی میں کسی فاص دیت ہے۔ ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ مستقل اجتماع کرنا عبادت ہے۔ ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ مستقل اجتماع کرنا عبادت ہے۔ ان شروط کا اجتماع کی نفسہ جائز ہے جو انکار یا طاحت کا مستقل نہیں۔

کین یمل آیک اور نظ نظرے جے محتق اور اہل تقوی علا کی آیک بدی جماعت فرا افتیار فرایا اور وہ یہ کہ یہ اجتماع خواہ فی نفسہ جائز ہو لیکن بہت سے لوگ اسے عبادات مقمودہ یا واجبات دینیہ بیس سے سیجھتے ہیں اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے اور پھر اس بی غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے مزید برآل عام لوگوں سے یہ قوق رکھنا کہ وہ علوت اور عبادت کے درمیان دیتی فرق فرق رکھنا کہ وہ علوت اور عبادت کے درمیان دیتی فرق فرق کے بوا مشکل ہے عبادت کے درمیان دیتی فرق فرق کے بوا مشکل ہے ا

لنذا ان ذکورہ بلا امور کے پیش نظر کہ جن کی اہیت سے انکار خیں
کیا جاسکتا گر ان متلی علما کرام نے یہ موقف افتیار فرمایا کہ سد
ذرائع اور جلب مصالح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے بیسے اصولوں کی
بنا پر ان جیسے اجماعات سے رکنائی ضروری ہے تو یقینا ان کا موقف
دلیل شرعی پر جن ہے اور ان پر انکار وطامت بھی ہرگز جائز نہیں۔

ان جیے مسائل میں وی راستہ درست ہے جو مجتد نیہ مسائل میں افتیار کیا جاتا ہے کہ ہر آدی ایخ عمل اور فتوی میں وہ راستہ افتیار کرے جو اس کی لگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیسما بیندہ وبین اللہ جواب وہ ہوگا اور اس چاہئے کہ دو سرے اجتمادی موقف کے قائل حضرات پر طامت کے تیم برساتے سے اجتمادی موقف کے قائل حضرات پر طامت کے تیم برساتے سے اجتمادی موقف کے قائل حضرات پر طامت کے تیم برساتے سے گریز کے۔

خلاصہ یہ کہ ہم نے ذکورہ تبعرہ میں جو گزارشات ہیں ک ہیں ان کو لجوظ رکھتے ہوئے محترم جناب علامہ محقق البید محمد علوی المالکی (حفد اللہ ونفع بہ الاسلام والمسلمین) نے اپنی کتاب میں ان بہت سے ولاکل کو منتج کیا ہے جن کے سیجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوتی ہے۔ مولف نے ان کا حقیق منہوم کتاب وسنت کے ولاکل کی روشن میں ذکر کیا ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کتب خاصت اور خالفت کے جوش کے بہائے افساف کی آگھ سے مفاہمت کی فضا بن پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمین اور تمام مسلم انول کو اس کی قونق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالی کے لئے حق کی گوائی دیے

موے انساف قائم کرنے والے بیں آگرچہ مارے اپنے ظاف بی کول نہ ہو۔ انہ تعالٰی سمیع قریب مجیب الداعی وصلی الله تعالٰی علی سید نا ومولانا محمد و آله واصحابه اجمعین۔

المفتى محمد رفيع العثمانى محمد تقى العثمانى رئيس جامعة دار العلوم كراتشى خادم الطلبة بدار العلوم كراتشى"

کی تصہ مولانا محر الک کائد حلوی کے ساتھ ہوا کہ ان کو بھی ایک رات کی مسلت ملی جو تکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے پہلے ہی سے آگاہ کردیا گیا تھا آگہ یہ کتاب بجفیر کرنے والے سلفی مشددین کی اصلاح کے لئے کسی محی ہے اس لئے اندوں نے ای نقطہ نظر سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریقا لکھ کر میج باشتہ پر آپ کے حوالہ کردی مرح م ذیرہ ہوتے اور متازع فیہ نکات کے بارے میں ان سے رجوع کیا جاتا تو ان کی وائے مولانا محر تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی باتی بزرگوں نے مولانا مرح م کی بمربور تقریقا و کھے کر ان کے احرام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نے مولانا مرح م کی بمربور تقریقا و کھے کر ان کے احرام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت بے مولانا مرح م کی بمربور تقریقا و کھے کر ان کے احرام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت بے مولانا مرح م کی بحربور تقریقا و کھے کر ان کے احرام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت بی نہار علما کی جانب سے نبابتنا صاد کردیا۔ یہ شایم انہی نوعیت کی منز اور بے نظیر مثال ہوگ۔

سا: --- آنجاب نے "اکار کا منک ومشرب" نای رسالہ کے بارے میں (جس کاور میری تحریم میں اسلودوا ایکی تھا کا دریہ کہ "جو اسلامات تجویز کی جائیں ان پر عمل کیا جائے گا بھر طیکہ مقصود رسالہ کے خلاف نہ

ہو" یہ ایک مستقل اور تنعیل طلب موضوع ہے، تہم یہ ناکارہ اتناعرض کردیتاکائی سجتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں "مقعود رسالہ" ہی محل نظرہے، جن حفرات نے ہمارے اکار قدس الله اسرادہم کے خلاف فتوے لگلے (اور جن کا سلسلہ آدم تحریر پوری مدت وشدت کے ساتھ جاری ہے) ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ند کہ ہمارے اکار کے حاشیہ بداروں کو "ودوالو تدھن فیدھنون" کی راہ پر والنے کی کوشش کی جاتی ہوا کو اللہ سنت منوانے کی راہ افتیار کی جاتی ہیا ہمارے "کار کامسلک ومشرب" میں تھا؟

ا : --- جناب صونی محر اقبال دام اقباله ' کے بارے میں اس ناکارہ نے سائ دام اقبالہ ' کے بارے میں اس ناکارہ نے سائل دوایت نقل کری تنی کہ وہ جناب سید علوی سے بیعت ہو گئے ہیں ' میں آنجناب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصلاح فرادی کہ سید علوی تو کسی کو بیعت بی نمیں کرتے "البت یہ صحح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلمہ شاؤلیہ میں اجازت وظافت وی ہے " افتیاں بلفظ کم الشریف جن صاحب نے مجھ سے نقل کیا تھا غالباً انہوں نے خلافت واجازت بی کو بیعت کرنے سے تعیر کردیا ہوگا میرطال اس اصلاح پر جناب کا ته دل سے ممنون ہوں ہم واس ناکارہ کی تقریع اب ہمی معرفی اس اصلاح پر جناب کا ته دل سے ممنون ہوں ہم اس ناکارہ کی تقریع اب ہمی صحح ہے ' یعنی شخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشرقی دہم رکھی' دور ان کے مسلک ومشرب کی اشاعت کا جذب۔

عضرت موانا عن الرحمان كے مسترشد كا نوث كد "بيد حضرات تبليق جماعت كي فلا فنى قرار ديا ہے كيونكد "حضرت موسوف كے خلافتى قرار ديا ہے كيونكد "حضرت موسوف كے بزاروں مريد اس كام ميں كے ہوئے بيں البت بيد بات برح ہے كد بعض افراد وعناصرى ضرور بخالفت كرتے ہوں مى جنوائے فضائل درود شريف كو

تبلیق نساب سے نکالا چلے یہ غلا فنی ہی سی اللہ تعالی کرے کہ ہمارے شخ نور اللہ مرتبه کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو ' حضرت موصوف کو بھی اس غلا فنی سے جو ان کے مرید کو ہوئی رنجیدہ نہ ہوتا چاہئے کہ بعثول عارف :

# دریائے فراوال نثود تیرہ بہ سک عارف کہ برنجد کلک آب است ہنوز

٢: ---- آنجناب نے مجنع علوی کا ہمارے اکابر خصوصا ہمارے مجنع نور اللہ مرقدہ ك ساته والهاند تعلق بت بى تفعيل ك ساته زيب رقم فرايا ب اور برطون ك ساتھ ان کے تعلق کی تردید فرائی ہے اور برطوی ماہنامہ سے "حق جاریار" میں جو م کچھ نقل کیا ہے اس کی بحرور تغلیط فرائی ہے اس سے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح موا و فجزاكم الله احسن الجزاء جونك قاضى مظر حين صاحب اس ناكاره كى طرح سید علوی کے طلات سے واقف نیس موں مے اس لئے ان کا برطوی پچہ "جمان رمنا" پر اعلو کرے ان کو برطوی قرار دینا ایک فطری افر تعلد اس لئے ان کو (اور ان کی تقلید میں اس ناکارہ کو) تو معدور سجمتا چاہئے "جمان رضا" کا یہ پہچہ فروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا'جس میں بوے و مرکے سے سید علوی کو میلوی ثابت کیا گیا ورے تین سال کے عرصہ میں جیخ علوی کی جانب ے یا ان کے مراوں کی جانب ہے کوئی تردید نہیں آئی نہ کسی وضاحت کی زحمت کی گئی کر سید علوی کے رسالہ "حول الاحتفال بالمولد النبوی الشريف" كارجم بطوى ملقه كى جانب س ومميلاد مصطفى" ك عام س شالك كيا جانا ب اومر ان كى كتاب كا ترجمه واصلاح مفاجيم" ك نام س مارك

سامنے آتا ہے جس میں متازع فیہ مسائل میں مصنف کا جملاتہ برطوبت کی طرف نظر آتا ہے 'جبکہ «جمان رضا میں ان کا فقرہ بلا خوف تردید نقل کیا جاچکا ہے کہ «سیدی علامہ احمد رضا خان فاضل برطوی کو ہم ان کی تقنیفات و تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں 'وہ اہل سنت کے علامہ تھے 'ان سے محبت کرنا سی ہولے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے "۔ اور یہ کہ " کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے "۔ اور یہ کہ " سید علوی کو فاضل برطوی کے خلیفہ ضیاء الدین قادری سے 'جو معمر ترین بزرگ سے 'اور جن کی عمر سو سال سے ذائد ہے 'تمام سلاسل میں اجازت وظافت حاصل ہے"۔

ان تمام امور کو پیش نظر رکه کر انساف کیجئے که ایک خلل الذہن آدمی کو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی جائے؟ جناب قاضی مظرحین صاحب پر خفا ہونے کے بجائے ہوتا ہے جاہئے تھا کہ خود بھنے علوی ماکل کی جانب سے "جمان رضا" کے مندرجات کی تردید کراوی جاتی اور انتساب الی البریادیت سے اظهار برات کرادیا جانا جب تك يه نه مو مل يا آپ اس كى بزار ترديد كريس اس كى كيا قيت ہے؟ تين سال سے علی روس الاشاد اعلان کیا جارہا ہے کہ وہ بریلوی ہیں' اور جناب شخ این سکوت سے اس پر مرتقدیق حبت فرارہے ہیں "آپ کی تردید کو کون مانے گا؟ اس لئے اگر برطویت کے انسلب سے ان کی برأت کرانی ہے تو خود اس کی جانب سے برأت كا اعلان كراييك أكر فيخ علوى كى حيات مين بدكام ند موا توند مرف بدكه ماری توجیهات رائیگل اور بے سود قرار پائیں گی، بلکه اندیشہ ہے کہ آپ تیوں بزرگول (قبله صوفی صاحب آپ اور جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب زید مجره) کو بھی یار لوگ اس لیب میں نہ والیس کہ سیہ تیوں حضرت مین محمد اللی برطوی کے طقہ نشین دراصل دیوبندی نما بریلوی تھے اس بنا پر دیوبندیوں کو بریلویوں کے ساتھ

متحد ہوجانے کے دائی سے الغادیو بندیوں کے مقابلہ میں بریلوی فرہب برحق ہے "۔
یہ صرف فدشات نہیں بلکہ آپ حفرات کی دعوت اتحادیر بریلوی صاحبان نے ایسے شوشے چھوڑنے شروع کدئے مور ایام کے بعد نہ جانے اسکو کیا کیا رنگ دیا جائے گا الفرض جناب کی یہ وضاحتیں ہم فدام کے تو سرآ کھوں پر آ مناوصدفنا لیکن جب تک آپ فود جناب شخ علوی ماکی کی جانب سے بریلویت سے اظمار برات نہیں کراتے اور خصوصاً اس فقرے سے جو فاضل بریلوی مولانا احمد رضا فان کے بارے میں "جہان رضا" نے ان سے منسوب کیا ہے تب تک مخافوں پر جمت نہیں قائم مولی اور وہ برابر یہ کتے رہیں گے کہ فروری ۱۹۹۴ء میں شخ موصوف کے بریلوی ہونے کا مدلل اعلان کیا گیا کین شخ نے خود خاموشی افتیار کرکے اس کی تاکید کردی" اس کی تاکید کردی"

آخریں گزارش کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ اگر میرے کمی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی موانا عزیز الرحمان صاحب کی آپ کی یا کسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو اس سے بھد عدامت غیر مشروط معانی کا خواستگار ہوں 'جن الیے الفاظ کی نشاندی کدی جائے نشان دی کے بعد ان کو قلم زد کردوں گا طفاً کمتا ہوں مجھے نہ ان بردگوں سے پرخاش ہے نہ کدورت 'بلکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں ان کو اپنے بردھاافنل جاتا ہوں۔

جمال تک شخ علوی کی کتاب "اصلاح مفاجیم" کا تعلق ہے وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہونے کے بجائے معز ماحول میں مفید ہونے کے بجائے معز ہے کاش کہ اسے پہلی شائع نہ کیا جاتا۔

ہنجاب نے ایک بزرگ کامقولہ نقل فرایا ہے کہ لدھیانوی کو بھی کسی نے بحرکلویا ہے ' بوں تو اس فقرو کی کوئی اہمیت نہیں' بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید

کرو' اس کو شکایت نمیں ہوگی' تاہم یہ عرض کردیا ہے جا نمیں ہوگا کہ جھے میرے اکابر کے تقدس نے بحرکلیا تھا' بقول عارف روی۔

> مختگوئے عاشقاں درامر رب جو حش عثق است نے ترک اوب

جن "اكابر" كے انساب سے ہمارى دنيا و آخرت وابسة ہے ايك طبقہ ان كى عرات وحرمت سے كيل طبقہ ان كى عرات وحرمت سے كيل رہا ہو اور ہم بالواسطہ يا بلاواسطہ ان كے پلڑے يس اپنا وزن دال رہے ہوں تو جمع الى مثى كے لئے بحركنا لازم ہے" آپ يا آپ كے محرّم بزرگ اس بارے يس جو رائے ہى قائم فرائيس آپ كاحق ہے"

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواربنا انكرؤف رحيم

محربوسف عفاالله عند

کراچی

(٣)

#### مولانا زرولي خاك كاخط

«محترم وكرم حضرت مولانا محديوسف صاحب لدهيانوي زيدت معاليكم السلام عليم ورحت الله ويركلة

الله كرے مزاج سائى بخير ہوں آنجناب كا بلاد عرب كے مشہور اور محقق عالم فيخ محر علوى ماكل پر تبعرہ اور ان كى كتاب مغاہيم اور اس كے ترجمہ اصلاح مغاہيم پر مبسوط تبعرہ نظرے كزرا تبعرہ خالص محلصانہ محرحد درجہ غير ناقدانہ اور غير مختلط ہے كيونكہ موصوف كى صرف ايك كتاب بلكہ اس كے ترجمہ كو دكير كر انسيں بريلوى او رضا خانى

سجمنا کم از کم ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیے دائش مندشاہکار کھنے والے کی شان کے لائق نمیں یہ دیکھ کر حد درجہ جیرت ہوئی کہ تیمرہ نگار کو چھے علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یا ان کے تبمرہ میں کوئی كام نسيس ليا كيا عضرت اقدس قاضى مظهر حسين صاحب دامت بركا تم بوجوه بم سب کے محدوم اور کریم بررگ ہیں گران کی تحریر اور مزاج اقدس کی پر تشدد جوالنول میں مجعی مجعی این می در وزیر موجاتے ہیں۔ حضرت والا بی کے فاصلانہ اللم سے قافلہ حق کے سلار محود الملتہ والدين حضرت اقدس مولانا مفتى محود صاحب رحمته الله عليه کے ظاف احتجاجی کمتوب بنام مولانا مفتی محمود جیے سوہان روح رسالہ شاکع ہوا ہے جس کے بادے میں معرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب سے مفتلو کرتے ہوئے حفرت مولانا مفتی محمود صاحب فرمایا تفاکه بم الل باطل سے مقابله کرتے ہیں تو مفلد تعالی کامیاب موتے ہیں لیکن اپنے جو پیچھے سے چمرا کمونیتے ہیں تو اس سے چلا نيس جالك حطرت قاضى صاحب كا اخلاص تدين منصب احقاق حق وابطال باطل بم جیے خوردہ ٹلائن تو کیا اکار صلحاکے ہی مسلمہ ہیں محرمسلسل ردوندح کے میدان نے شاید ان کی تحریر میں کچھ اس طرح کی شدت بھی پیدا فرائی ہے آپ نے اپنی بوری تحریر کی اساس وبنیاد حضرت قامنی صاحب کے اکمشافات جو مبتدعین کی جالمانہ اور مقلوب دکلیات پر مشمل ہے رکمی ہے ، میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے ویکمی بی نمیں جس میں انہوں نے محدث كبير حضرت اقدس الشيخ البيد محد يوسف بوری کے ساتھ اینا شرف ملمذ بخاری و ترزی میں اور حضرت فیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب عدموطا الم مالك اور سنن الي واؤديس بلك مجح مسلم مي بعي اور حعرت مولانامنتی محد شغیع صاحب اور دیگر اجله علما دیویتدے ابنا شرف تلمذ کا ذکر فرمایا ہے۔ على كاب كانام الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والاسانيد"

ب نیز من علوی جامعہ از ہر جانے سے پہلے جامعہ اسلامیہ (مدرسہ عربیہ) میں سال دو يزه يك بي اور اس كا والهانه عقيدت ومحبت بحراً تذكره وه ايخ معزات مين اور عالس من كرت رج بين عضرت فيخ الحديث صاحب في "آب بين" وغيره من ان کا محبت بحرا بر آؤ لور ان پر اعماد کا اظهار فرمایا ہے بلاشبہ مین علوی جمارے علا ويو بندكى طرح محد فات مرسومه میں متشدد نسین میں لیکن دہ رضا خانی یا برطوی یا بدعتی مرکز نهي بن انعقاد ميلاد كامسك خود اجله محدثين اورسيد الطائف حعرت حاجي صاحب الم بلکہ لوائل عمر میں خود تھیم الامٹ کے ہاں بھی رہا ہے علما کو وسیع علم اور بسیط معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی مجھی ساتھ دینا ہو تا ہے جس میں خطا وصواب کا ایک پہلو غالب رہتا ہے خدانخواستہ آگر اس فتم کے تبعرے ہارے جانے کھانے اور معموف معتدین پر بغیر تحقیق اور چھان بین کے ہونے لگیں تو کمیں مولوی ہونس سار پنوری کی طرح می ابو الوفاء افغانی اور اینے زمانے کے امام میخ زاہد الكوثري جيے اكابر امت پر بدعتى ك احكام صادر نه مونے لكيس انجاب ك بارك میں تو مجمی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صوفی اقبل صاحب یا مولوی عزیز الرحمان صاحب کی جماعت تبلغ یا حضرت بیخ الدیث صاحب کی نسبت کریمہ کے دوسری طرف ملتغت ہونے سے متاثر ہوکر اس قدر غیر مخاط تبعرہ فرائیں مے اور ب كوئى مشكل بات نييس عمى حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب اسكندر وامت بركاتم لور خود معترت مولاتا حبیب الله مخار صاحب مد ظله بیخ علوی اور ان کے نظریات مجمد ے زیادہ بت قریب سے ملنے ہیں کم از کم ان سے معورہ ضروری تھا "بینات" جو ملک ولمت کا نمائندہ شارہ ہے اسے کسی ایک فرد متشدد کے صرف اخلاص اور نقدس کا سارا لے کرایے رجل کے خلاف استعل شیں کرنا جائے جن پر مارے بوے اعماد كريكي بين ميں نے بيہ چند سطور حضرت والات قري عقيدت لور حضرت كى تحرير

اور شوکت تقید کا غیر مصیب پہلو دیکھ کر لکھی ہیں آگر تیرنشانے پر بیٹھا تو مناسب احتذار بینات میں کرنا ہمارے اسلاف کا وطیرہ دیانت رہاہے ورنہ سقعتہ المتاع کی جگہ دی کی نوکری ہے:

بشنود یا شنود من اے ہوئی می کنم

قاضی صاحب دامت برکاتم کا اکشاف کہ شخ علوی برطوی عقیدے کے حال اور مولوی احمد رضاخان کے بیک واسطہ خلیغہ بیں اور جناب علوی کی فاضل برطوی کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ احمد رضاخان کے بارے بیں لکھتے ہیں :

> نحن نعرف تصنيفاته وتاليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة"۔

واقعی یہ اکشاف و خقیق عجیب تو کھی نہیں غریب و مسکین ضرور ہے کو تکہ اس کا حوالہ مولوی احمد رضا ہے یہ عقیدت ہے تو اجلہ علا ویو بند کو انہوں نے مشاکخ حدیث کیے تنلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں :

"دیو بندی عقیدہ رکھنے والے کافر اور اسلام سے خارج

ِں"۔

(نلوي رضويه ص ٢٧٧جم)

اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

"مولوی خلیل احمد رشیداحد اور غلام احد آور اشرف علی من شک فی کفرهم وعذا محم فقد کفر"۔

مرف ضیاء الدین مقدی سے اوراد میں اجازت لینے سے علوی صاحب علا دیوبند کے مخالف اور رضا خانی بدعتی بنتے ہیں تو حضرت بنوری محضرت مفتی محمد شفیع اور حطرت بیخ الحدیث اور حطرت مولانا عبد النفور مدنی رحمم الله سے اسائید حدیث اور اجازت اوراد سے الل حق کے قریب کیول نمیں ملئے جاتے اسید ہے کہ ان مختصرات پر آپ غور فرمائیں گے :

#### اندک پیش تو حمنتم نم دل ترسیدن که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

یہ خوش فہیاں تو الل حق کو بھی لاحق ہوجاتی ہیں جیسے آپ کی تحریر ہیں اور قاضی صاحب کی تحریر ہیں احمد رضا کے لئے موانا اور مرحوم کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لاکن برآؤ روش کے خلاف ہے جس کے رد میں بہت کچھ مواد موجود ہے آہم شخ علوی کی ضیاء مقدی بدعتی اور مولوی احمد رضاجیے مبتدع کے بارے میں خوش فنی اس درجہ کی ہے ورنہ وہ علاد بورند کے شاگرد اور ان کے سنفید اور ان کے حد درجہ معتقد اور معترف ہیں۔ جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی جو ان شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بھردی ہے۔

محمه زرولی خان عفی عنه

۳۲ محرم الحرام ۲۱۳۱۱ه

## راقم الحروف كاجواب

بسم الله الرحن الرحيم

بخدمت مخدوم ومحرّم جناب مولانا زرولی خان صاحب و زیدت مکار کم السلام علیم ورحمته الله وبرکانه

ا: ----- "اصلاح مفاہیم" کے بارے میں اس ناکارہ ونلکار کی جو تحریر شائع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ

آ نجاب کو اس ناکارہ کی "غیر ناقدانہ وغیر مختلط" تحریہ سے اذبت کینی اس پر نادم ہوں ا میرے تھم سے جو لفظ الیا نکلا جو رضائے اللی کے خلاف ہو اس پر بارگاہ اللی سے معدق دل سے قوبہ کر ما ہوں اور آ نجناب سے اور آپ کی طرح دیگر احباب سے ،جن کو اس تحریہ سے معدمہ پہنچا ہو عیر مشروط معانی کا خواشتگار ہوں۔

ان نا : --- جو جو الفاظ آنجاب کو غیر ناقداند اور غیر مختلط محسوس ہوئے ہوں' ان کو نشان زدہ کرکے بھیج ویجے' میں ان سے رجوع کا اعلان کردوں گا' اور اکی جگہ جو مختلط الفاظ استعمال ہوئے چاہئیں وہ بھی لکھ دئے جائیں۔

سا : \_\_\_\_\_ شالع شدہ تحریر کے صفحہ ۲۹ سے صفحہ ۱۷ تک جو کھ لکھا ہے وہ جناب فی علی مالی کو سایک خوش عقیدہ عالم "سمجھ کر لکھا ہے 'جس کی تقریح صفحہ ۲۱ کے تکتہ ۵ کی پہلی دوسطروں میں موجود ہے 'البتہ نمبرہ سے جو عبارت شروع ہوتی ہے وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے ' یعنی صرف دو صفح کی تحریر لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی صاحب کی تقلید کا نتیجہ قرار دے دیا۔

اعتصر المجاهد على المحتصر المجاهد المجاهد

۵: ----- جبال رضا میں "خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفر" کے عنوان سے " فنیاتہ الشیخ پروفیسرڈ اکٹر محمہ علوی الحنی المالی مد ظلم" پر پورا ایک مضمون شائع ہو تا ہے ' جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ "آپ کے دادا اور والد گرای دونوں شنرادہ اعلی

حضرت مفتی اعظم بند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کے خلفا تھ اور آپ افلیہ اعلی حضرت خطیب مدینہ مولانا فیاء الدین مدنی قاوری رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ بیں "- پاکستان کے کسی دیو بندی صلقہ سے اس کے بارے میں "ممدائے برنخواست" تین سال کے بعد آگر قاضی صاحب "جمان رضا" کے اس مضمون کا فوٹو شائع کررہے بین اور یہ دوسیاہ اس کا حوالہ وے والتا ہے تو یہ دوسیاہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بیں اور یہ دوسیاہ اس کا حوالہ وے والتا ہے تو یہ دوسیاہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی مقترد۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔

۲: ------ شیخ علوی کی آلیف لطیف "الطالع المعید" کامطالعہ واقعی اس مجمول مطلق نے نہیں کیا' اس میں طاحقہ فرالیا جلے' اسمیں کی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایہا ہو تو کیا تعجب کہ "جمان رضا" کی روایت (جس کی تردید آج تک اس روسیاہ کے علم میں نہیں آئی) بھی پچھ غلط نہ ہو' کیونکہ خواجہ صافظ بہت پہلے فراحمہ بن :

"اے کبکہ خوش خرام کیا ہے روی بناز غرو "نو کہ گربہ زاہد نماز کرد..."

اور بدہمی ممکن ہے کہ:

معثوق ما به مشرب بابر کس برابر است بلما شراب خورد وبازابد نماز کرد

ے: ----- جناب علوی صاحب کی دو مری کتابوں میں ان کی کتاب "حول الاحتفال النبوی" بھی تو ہے ، جس کو برطوی حضرات نے اردو میں شائع کیا ہے ، آنجناب نے انعقاد میلاد کے لئے "سید الطائف،" کا حوالہ تو دیریا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ

اعاظم خلفا (اور ہمارے اکابر دیوبند) کا طرز عمل اس بارے میں کیا رہا؟ اور آج فیخ علوی ماکل کی کتاب پر جو "دیوبندی برملوی اتحار) کی تحریک چل رہی ہے اسکا انجام کیا ہوگا؟

اس ناکارہ نے تو معاصلاح مفاہیم" کے ایک دو حوالے "بطور نمونہ دے تھے "جس میں موصوف نے اپنے نقط نظرے اختلاف کرنے والوں پر کم عقلی"
 م فنی " نگ نظری" برفنی اور جمالت و تعنت کے فتوے صاور فرمائے ہیں "کتاب کا خود مطالعہ فرمائیج اور پھرہائے کہ ہمارے اکابر" تو ان فتوں کی ذدیس نہیں آئے؟

آ خریس سمع خراشی کی معانی جاہیے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں ' یہ ناکارہ تو واقعی ' ننہ تین میں ہے نہ تیرہ میں " میرے اکابر" جو فرمائیں ان کا مقلد محض ہوں ' اور آپ حضرات جو اصلاح فرمائیں وہ سر آ کھوں پر۔

اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه ومن الفنن ما ظهر منها وما بطن-

محربوسف مفاالله عنه

1971<sub>/</sub> لر1914ء

ر ۱) جناب مجرابو زبیر سکھر کاخط

"بخدمت اقدس حفرت مولانا محربوسف صاحب دامت برکا تھ ۔۔۔ سلام مسنون ابتدہ میں مستقل خریدار ہے محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کربندہ جران مواکد اصلاح مفاہم کے سلطے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھاکہ جناب کے مفتون نے

تل چیز کنے کا کام کیا آپ تو جانے ہیں کہ حضرت بیخ نور الله مرقدہ کی ترب خانقاموں كو آباد كري متى اس كے لئے آپ نے آخرى عربيں فتلف سر بھى كے حضرت ك وصل ك بعد حضرت فيخ كى تؤب كو ل كر علنے والے أكر كوئى بين تووه يہ بين حعرت صوفی صاحب وامت برکاتم ' حعرت مولانا عبد الحفیظ کمی صاحب وامت بركاتم ومعرت مولانا عزيز الرحمان صاحب دامت بركاتم سيدوه حفرات بي جنهول نے خاتاہوں کو آباد کرنے کے لئے رات دن ایک کردیا اور اس اہم کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا اور پوری دنیا میں جگہ جگہ اس کام کے لئے یہ حضرات سفر فرمارہے ہیں'اس وقت ان حضرات کے اظام کی برکت ہے کہ جگہ ذکر ودرود شریف کی عالس قائم مو كس اور موزاند لا كمول مرتبه درود شريف يرما جاربا ب على مماتول نے بوری کوسٹش کی کہ کمی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے آخر کار ان کو یہ موقع ملا اور اصلاح مغاہیم کے اختلاف کو اتنا برحلیا گیا گویا کہ کفرواسلام کی جنگ ہوری ہے اور ہارے مخلع حضرات نے اپنے رسالے میں اس اختلاف کو بدھانے کے لئے وقف کردیے اس کتاب کو مشہور کرنے والے در حقیقت یمی لوگ ہیں ورنہ اس کتاب کو کوئی جانتا بھی شیں تھا۔

اور بجیب بات یہ ہے کہ اصلاح مغاہم پر تقرینطیں لکھنے والے کی ایک بزرگ

ہیں لیکن جب تبعرو کیا جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب
وامت برکا تم پر نزلہ اتارا جارہاہے اس کو ناانصافی نہ کمیں اور تو کیا کمیں آ نجناب نے

بھی اپنے تبعرو میں اس نا انصافی کامظاہرہ کیا ہے آپ جیسے مخلصوں سے الی تو تع نہ
تقی یمیں سے یہ بات سجو میں آتی ہے کہ حضرت ہے کے مشن کو لے کر چلنے والوں
کے خلاف آیک بہت بڑی سازش کی جاری ہے اور ان کو بدنام کیا جارہا ہے اور اب تو

شائع كرك عوام كو ان حضرات ، دور كرنے كى كوشش كى ہے أيك فى قط تعااس كو ويسے بى جواب دے ويا جا يا آ نجناب كا تلم غيروں كے مقابلے ميں اپنوں كے لئے بہت سخت تعال

دوسری بات یہ ہے کہ کی مالی صاحب نے وہ کتاب سلفیوں کے ظاف لکسی ہے تبمرو کے شروع میں آنجاب نے بھی می فرملا لیکن آمے چل کر معرت قاضی صاحب نے اکشاف فرادیا کہ وہ ہمارے علما کے بارے میں لکھا ہے جیب بات ہے کہ ہم خود این اکارین کو گالیاں دلوارہ بی کی ماکی صاحب نے اپن کتاب شفاء الفواد میں مارے اکابرین کا تذکرہ بوے عمدہ طریقے سے کیا ہے اور "السند" سے تقریباً جمد مفلت ائن كتب من ذكر ك اور مارے اكارين كاكبار محدثين في الندك الم سے تذكره كيا حفرت مولانا عبد الحفيظ كى صاحب في بتاياكه كى ماكى صاحب حفرت وي کی خدمت میں حاضری دیتے اور حضرت مجع ان کوسید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور آج بھی ماکی صاحب کے ہاں حیات محلد کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔ حعرت مولانا عبد الحفظ صاحب كى في بناياكه كى ماكى صاحب جب ياكتان تشريف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا مختلف علا کرام سے انہوں نے اصلاح مفاہیم پر نقریظیں کھوائیں و حفرت کی صاحب نے عرض کیاکہ کچھ تقرینیں بریادی علا سے بھی کھوالیں اس رکی ماکی صاحب نے فرمایا کہ ان میں کوئی بوا عالم نہیں ہے اب آپ ہائیں ایسے محض کو جو ہارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے مارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرے اور مارے حفرات کی کتاب کی تعلیم بھی کرائے اس کو ہم زیردی بریادی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا اسکو اپنے اکار پر چیاں کردیں یہ کمال کا انصاف ہے آنجناب کو آگر ماکل صاحب کے بارے میں کچے معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولانا عبد الحفيظ صاحب

کی سے معلوم کرتے ، حضرت قاضی صاحب کو ان کے بارے میں کیا علم ہے ان کے حالت تو وہی بتاسکتا ہے جو کمہ شریف میں ان کے قریب ہو ، حضرت قاضی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ بندہ کی بچھلے مینے ملاقات ہوئی۔ نعل شریف پر بچھ بحث چل پڑی ، بندہ نے عرض کیا کہ میرا تعلق حضرت شخ نور الله مرقدہ سے ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرایا کہ حضرت شخ کو چھوڑدو ان کی بات کیوں مائے ہو حضرت تعانوی کی بات مانو ، اب ان کو تو حضرت شعانوی کی بات مانو ، اب ان کو تو حضرت شعانوی کی بات مانو ، اب ان کو تو حضرت شعانوی کی بات مانو ، اب ان کو تو حضرت شعنو کے انا بغض ہے اور آنجناب ان کے نعش قدم پر چل رہے ہیں۔

پر کی اکل صاحب کمہ شریف میں ہیں وہاں پر دنیا بھرکے لوگ آتے ہیں ہر مسلک والے آتے ہیں اور ملاقات کے دوران ماکل مسلک والے آتے ہیں اور ان سے بھی مل لیتے ہیں اور ملاقات کے دوران ماکل صاحب ان کی تعریف فرادیتے ہیں توکیا اس کی وجہ سے وہ کٹر برطوی ہوگئے؟۔

آ نجاب نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب وامت برکا تم نے حضرت مخ رحمہ اللہ سے بوائی کی ہے کہ ماکی صاحب کے طقہ میں واخل ہوگئے میں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرالیتے اکلی صاحب کی کیا حیثیت ہے معرت صوفی صاحب زید مجدہ کے مقابلے میں یہ سراسر معرت پر بہتان ہے قیامت کے دن ان جموٹے الزالمت کا جواب دینا ہوگا معرت صوفی صاحب دامت برکا تم پر ہزار کی ماکلی جیسے قربان ہوجائیں۔

ماہتامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبد الرذاق اسکندر صاحب بھی کی ماکلی صاحب کے مال میں ماکل صاحب کے مال میں آنجناب ان سے محقیق فرمالیت۔

چند دن قبل بندہ کا صوبہ مرحد جانا ہوا کئی علمات اس سلسلے میں بات ہوئی اکثر علما کی رائے یہ تھی کہ آنجناب ایک بوی مخصیت ہیں آپ کا ایک علمی مقام ہے آپ

كوالي باتيل نبيل لكمني جابيس تغير-

تحریر کی طوالت کی معانی چاہتا ہوں آگر کوئی سخت بلت محسوس ہو تو اسکی معانی چاہتا ہوں اگر کوئی سخت بلت محسوس ہو تو اسکی معانی چاہتا ہوں اللہ پاک تمام قلوب کو حق پرجمع فرادے امید ہے کہ دعوات صالحہ میں فراموش نہیں فرائیں گے۔

والسلام

محدابو زبير سكمر"-

#### محمد ابو زبیر سکھروی کے خط کاجواب

بم الله الرحن الرحيم

مخدوم و كرم! زيدت مكار كم السلام عليكم ورحمته الله وبركانة

نامد كرم لاكن مد احرام واكرام موا ي ناكاره تو واقعد "ند آنل بن به به نه ايل بن به بند ايل بن بن به ايل بن ايل م

آنجناب کا گرامی نامہ تین مضافین پر مشمل ہے' الد اکابر اللا الله (صوفی صاحب موالنا کی لور مولنا عزیز الرحمان وامت برکا تم وزیدت فیو شم) کا بیخ نور الله مرقدہ کے فیض کو عام کرنا' الله تعالی ان معزات کو اظام کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں' بین کو عام کرنا' الله تعالی ان معزات کو اظام کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں بین ناکارہ ان باکارہ نے بالالکاف اپنے خطیص کھاہے :

" حضرت مولانا مزیز الرحمان مدخله کے ساتھ اس ناکارہ وروسیاہ کا بھی تعلق ہے ، وہ میرے خواجہ باش ہیں ، اور اس ناکارہ سے کمیں بمتروافضل ہیں "۔

اندا اس معمن میں تو آنجاب نے میری معلوات کور میرے حس عن میں کوئی اضافہ نہیں فربلیا '

٢: --- شخ علوى ماكلى كے بارے ميں جو كھ لكما وہ برطوبوں كے پرچہ جمان رضاكے حوالے سے لكھا اگر يہ غلط ہے تو بہت آسان بات ہے شخ علوى ماكلى صاحب سے معجمان رضا" كے مندرجات كى ترديد كرادى جائے ميں اس ترديد كو شائح كركے اپنى تفريعات واپس لے اول گا۔

سا: — حضرت صوفی صاحب بد ظلہ کے بارے میں ایک ثقد راوی کی سامی روایت ورج کی ہے 'آگر بید فلط ہے تو اس سے قوبہ کرتا ہوں ' اور موصوف سے بھی محافی چاہتا ہوں ' مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تردید حضرت صوفی صاحب زید مجدہ بی سے کرنوی جلئے تاکہ اس کو شائع کرکے اس کے ساتھ اپنا قوبہ نامہ بھی شائع کردوں۔

من امور کے علاوہ جو بات بھی اس ناکارہ نے فلط کمی ہو اس کی نشاندی فرلوی جلئے اس سے بلاکلف رجوع کرلوں گا' امید ہے مزاج بعافیت ہوں گے' وملوی جائے اس سے بلاکلف رجوع کرلوں گا' امید ہے مزاج بعافیت ہوں گے' وملوی کا قابح اور الجنی ہوں '

محربوسف عفاالله عنه

-1717 / 177ha

۵) جناب اختر علی عزمزی کاخط

ودبسم الله الرحمٰن الرحيم آ تو بيدار شوى علم كشيدم ورنه عشق كاريست كم ب آه وففان نيز كنند

> محترى جناب مولانا محر يوسف لد معيانوى صاحب زيد مجده السلام عليم ورحمته لولد ويركلنه مزاج بخيرا

اگر چہ بندہ ماہنامہ و بینات" کا خریدار نہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے اور آپ کے اواریے اور بیانات محبت سے دیکھا ہے لیکن اس شارہ محرم الحرام میں آپ کا مضمون " کھ اصلاح مفاہیم کے بارے میں" نظرے گزرا اے بیرومرشد ول کال " عالم باعمل حعنرت بشخ الحديث مولانا محمد ذكريا صاجر مدنى نور الله مرقده كے باغ تصوف اور چنستان سلوک کے حقیق وارث و محران مجلد ملت حضرت مولانا محر عزیز الرحمان صاحب وامت برکاتم کے متعلق آپ کے تحریر کردہ مضمون کا مطالعہ کیا وطری بات ہے کہ حزن ولمال سے رئجیدہ اور غم و فکرسے ندھل ہوا ' جناب محترم! آپ نے ایک ایسے مظیم مجلدے خلاف (بدون تحقیق کے) اوراق کشروسیاہ کے ہیں جو کہ ہر باطل کے خلاف سیف بے نیام ہوکر میدان عمل میں کودتے ہیں۔ رو روافض کا فریضہ ہو' یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پر ضرب کاری کل مرزائیت کا جنازہ تکالنا ہو یا توہین رسالت کیس<sup>،</sup> ڈاکٹر اسرار احمد کا تعاقب ہو یا پرد نسیر طاہر القادری کا مقابلہ ہر موقع پر بیہ مجلد فی سبیل اللہ اغیار اور اسلام دسمن قونوں کا قلع قمع کرتے ہیں اور مع مذا مثبت ردید اور تعمیری سوچ رکھتے ہوئے اکابر علادیوبند کے نقش قدم بر خصوصاً ا بے شخ قدس سرو کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں محلوق خدا کو الله کا پیارا نام سکھلیا اور ان کی وساطت سے ان بندگان فدا کا تعلق اینے مولی کریم سے بن گیا۔ (اگر اغماض نہ فرمائیں تو آپ بھی اس کے قائل ہوں گے) آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی توجہ وبرکلت سے اور اسلوب اکابر اہنانے کی وجہ سے راولینڈی میں (اور جمال جمال ان کے مسترشدین بیں ان کے علاقوں میں ہمی) کتنی مساجد برمادی کھتب فکر والوں ے آزاد موکر دیو بندیوں کے ہاتھ آئی ہیں ود راقم سطور کاجو علاقہ ہے کانگ ضلع مردان کیلے برطویوں کے بعد میں تما مارے پانچ جو علا کرام (جو کہ جید مدرس عالم بی اکوڑہ خلک اور اراد العلوم بٹلور سے فارغ التصیل بیں اور حضرت مولانا مزر

الرحمان صاحب زید مجدہ سے بیت ہیں) نے یمال اپ یکنے کے اصول پر کام شروع کیا۔ الحمد اللہ کہ دلا علاقہ برطوعت کے زہرے نے گیا لیکن نہ جھڑا ہوا نہ خون خراب اللہ الحمد اللہ کہ طرز پر ذکر ودرود شریف اور تصوف کارات افقیار کرکے برطوعت کا جنازہ فکل کیا جس کی تعمد این آپ مولانا عطاء الرحمان صاحب اور مولانا الداو اللہ صاحب درسین جامعہ بنوری ٹاؤن سے کرسکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں۔

ميرے محترم! آپ ك كتاب واصلاح معايم" اور اصل عربى كتاب ير جو تبعرو كيا ہے جيب ہے آپ نے لكما ہے "جن حفزات نے اس پر تقريظات فيت كى بي اس ناکارہ کا احساس ہے کہ کہ انہوں نے بے برجے محض مولف کے ساتھ حسن عن اور مقیدت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہیں"۔ (ص۳۰) بلت یہ ہے کہ آپ نے صرف كلب كو ديكما ب ليكن كتلب ك بس مظراور بيش مظرے اطلاع حاصل نمیں کی ہے واقعہ اس کا شام ہے کہ جن حضرات نے تقریفات ثبت کی ہیں وہ بعد مطالعہ کتاب کی ہیں مثلاً میخ الحدیث مولانا مجد مالک کاند حلوی مرحوم نے بغیر مطالعہ ك تقريد كرنے سے معذرت ظاہرى ملى محرجب مطالعہ فرمايا تو تقريد فيت فرمائى (اس کی آپ مطولت کرسکتے ہیں) اس طرح باتی حضرات کے تقاریط بھی المذا متیجہ یہ لکلا کہ آپ کا احساس مبارک منی ہر غلط ہے اور ان حضرات نے تقریفات كتب يزه كر عقيده ركيت موت إظهار حلى بنيادير فبت فرمائي بي- بمرآب ف لکھا ہے "اگر کسی نے بڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجما نہیں 'نہ ہادے اکابر کے مسلک کو سیح طور پر ہمنم کیا ہے الخے۔" (بیطت ص اس) تو یہ بھی علم کے سمندر پر اجارہ داری اور محیکیداری کا وعویٰ ہے کہ صرف آپ کا مطالعہ اور قم محیک ہے باتی تمام حطرات (فيخ الحديث مولانا محد مالك كاندهلوي في الحديث مولانا سيد حلد ميال

اعمال كا حصد يبال سے حاصل كركے جاؤ، ونيوى ذندگى ميں تمہارا حصد، جو تمہيں مرف كے بعد كام آئے گائي اعمال صالحہ بين، اسى طرح جو مال تم ف رضائے الله تعالى كے راسته ميں خرچ كرديا وہ تمہارا حصد ہے، البذا جب ونيا سے جاؤ تو يبال سے اينا حصد وصول كركے جاؤ۔

## الله تعالی کے معاملہ میں کو تاہی نہ کرو

"اور الله تعالى كے معالمه ميں كو تابى نه كرو"۔ قيامت كے دن كافر كہيں كے كه:

"يحسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن السخرين" (الزم: ٥٦)

ترجمہ: "بائے میری حسرت! اس پرجو کو تاہی کی میں نے اللہ کے معاملہ میں، اور بے شک میں تھا بنسی کرنے والوں میں سے"۔

پس اللہ کے معاملہ میں کو تاہی نہ کی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسل یعنی کستی سے کام نہ لیا جائے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اوا کرنے کے معاطلے میں سستی کا ہر تاؤکرنا، کستی سے کام لینا۔

#### ایمان و یقین لانے میں کو تاہی

الله تعالی کے معاملے میں سستی کرنا، اس کی ایک صورت تو سب سے بڑی

کفار میں پائی جاتی ہے، بینی وہ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کے احکام رسولوں پر، اللہ تعالی کی کتابوں پر، اللہ تعالی کے فرشتوں پر، اللہ تعالی کے احکام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی نے ہمیں نفیب فرمادی، بعنی ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ایمان کے بھی مختلف ورجات ہیں، ایمان، ایمان، ایمان میں بھی فرق ہے، تو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نصیب فرمائے آمین۔ درجات میں کرنی چاہئے۔ درجات میں کرنی چاہئے، دعا بھی کرنی چاہئے۔

### فرائض میں کو تاہی

ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال کا ہے، اور اعمال میں سے سب سے اول فرائض کا درجہ ہے، نماز فرض ہے، اگر مالی و فرائض کا درجہ ہے، نماز فرض ہے، اگر مالی و بدنی استطاعت ہے تو جج فرض ہے، اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں سستی نہ کی جائے۔

ہم سے جو فرائض و واجبات اوا کرنے میں غفلت ہوجاتی ہے، کو تاہی ہوجاتی ہے، ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے، ہوتا ہے، کو تاہی ہوجاتی ہے، یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں ان فرائض و واجبات کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور ان کو ترک کرنے کے وبال کا احساس نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان فرائض میں کو تاہی کرنے سے ہمارا کتنا نقصان ہورہا ہے تو ہم ان کے بجالانے میں بھی سستی نہ کریں، بھی سستی نام کو بھی نہ آئے، اور برا ماحول بھی سستی بیدا کرتا ہے، اور برا ماحول بھی سستی بیدا کرتا ہے، اور برا ماحول بھی سستی بیدا کرتا ہے، اور برا ماحول بھی سستی دین وار آدمی اگر بے دین لوگوں میں چلا جائے، جن کو دین کی پرواہ نہیں، تو یہ بھی ڈھیلا ہوجائے گا، اور ایک آدمی جو دین کے اعتبار

سے سُست ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ کسی اچھی محفل میں چلا جائے، اچھے ماحول میں چلا جائے، وہاں اس کو کچھ وفت گزارنے کا موقع ملے تو اس کی سستی بھی کافور ہوجائے گی، ہمارے وہ نوجوان جو یانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے، جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور چند دن میں تبجد گزار بن جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کو مسجد کا پاکیزہ ماحول ملاہے، اور معاشرے کے گندے ماحول ہے ان کو نکلنے کا موقع ملا ہے، اس وقت تو ان کا ماحول محدود ہو تا ہے، شب و روز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سانا ہوتا ہے، ذکر ہے، تشبیح ہے، نماز ہے، دعوت ہے، الغرض تبلیغ میں نکلنے کے بعد آدی کو سرایا خیر کا ماحول مل جاتا ہے، اور آدمی کے مزاج پر اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس کئے میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لئے تبلیغ میں نکلنے کو ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ بیہاں کے زہر ملیے ماحول نے ان کے مزاج میں جو زہر ملیے اثرات پیدا کردیئے ہیں تبلیغ میں نکل کر ان کے مزاج کی اصلاح ہوجائے، اور اس زہر کا تریاق مہیا ہوجائے۔

#### نیک اعمال میں کو تاہی

اور تیسری قتم کی سستی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کو تابی جو فرض نہیں ہیں،
واجب نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کو تو آدمی ادا کر تا ہے، لیکن دو سری جو
عباد تیں ہیں نفلی، ان میں نفس کہتا ہے، چلو یہ چیز کوئی فرض تو نہیں، نہ کرو،
لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی دولت کھودی، اور ہمارے نفس
نے تسامل پہندی اور سستی سے کام لے کر کتناخسارہ اٹھایا، اس لئے اس معاملے
میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوا فل

ادا كرنے ميں اور دو سرے نيك كام كرنے ميں، اگرچہ يہ چيز فرائض ميں شامل نہيں، مر آخرت كاذخيرہ جمع كرنے كے لئے ضروري ہے۔

#### مرنے والے کی حسرت

#### ایک مدیث میں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن احد يموت الإندم قالوا وما ندامته يا رسول الله اقال ان كان محسنا ندم ان لا يكون ازداد وان كان سيئا ندم ان لا يكون نزع رواه الترمذي "(شرة ترمدي)

ترجمہ: "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی مرتا ہے اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، اچھا ہو، یا برا ہو، پھر اس کی تشریح فرمائی کہ نیک آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں نہ جمع کرلیں، اور برے آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے کیوں باز نہ آیا، اور اس نے توبہ و استغفار سے تدارک کیوں نہ کرلیا۔ (مشکوۃ صفحہ ۱۳۸۳)

الغرض نیک آدمی کو بھی یہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، اب جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اتنی ہی چیزیں خرید سکتا ہے، اور وہاں چیزیں بہت سستی بیں، بہت سستی ملتی ہیں، لیکن جیب میں پیسے بھی تو ہوں، تو اس وقت آدمی للچائے گا اور اس کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش! میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر آتا، تو آج زیادہ سے زیادہ یہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کر آتا، تو آج زیادہ سے وہاں نیکیوں کے حساب سے درجات ملیس گے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھیجت فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا نیکیوں کا حصہ لے کر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے معالمہ میں سستی اور کو تاہی نہ کرو۔

#### سچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز

اس کے بعد فرمایا "اللہ تعالی نے اپی کتاب تم کو سکھادی ہے، اور اپنے تک چہنے کا راستہ تمہارے سامنے کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کردیا ہے" اب چلنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالی سے مدو مانگتے رہو، اور چلتے رہو اور یہ اللہ تعالی نے اس لئے کیا ہے "تاکہ اللہ تعالی ظاہر کردے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کردے جھوٹوں کو"۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہوجائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالی سچے اور جھوٹے کے ورمیان فیصلہ کردیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا: "وامستازوا المیوم ایسها المحصرمون" (سورة بلین) جس یہ اعلان ہوگا: "وامستازوا المیوم ایسها المحصرمون" (سورة بلین) دن محرمواتم الگ ہوجاؤ"۔

نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، الله تعالی پناہ میں رکھیں۔ جب تھم ہوگا کہ اے مجرمو الگ ہوجاوًا مجرم فرمال برداروں سے الگ ہوجائیں گے، تو اس وفت سیچ اور جھوٹے کے درمیان پورا امتیاز ہوجائے گا۔ حق تعالی شانہ ہماری بردہ دری نہ فرمائے اور ہماری حالت پر رحم فرمائے آمین۔

#### مخلوق کے ساتھ انصاف کرو

آگے فرمایا "تو تم بھی احسان کروجس طرح اللہ تعالی نے احسان کیا تم پر"

قرآن کریم میں قارون کی قوم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ قارون کو نقیحت کرتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ''اس خزانے پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالی اترانے والوں کو پہند نہیں فرماتے، تم اپنے اس خزانے اور مال و دولت کے ذریعہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو"۔ دنیا میں تمہارا اتنا حصہ ہے، دو روٹیاں کھالیں، کپڑا پہن لیا، رہنے کا مکان ہو ٹوٹا پھوٹا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بھی تمہاری ہیں اور بس، اس سے نیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے بھی تمہاری ہیں اور بس، اس سے زیادہ تمہارا کھے نہیں "۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"يقول ابن آدم مالى، مالى قال وهل لك يابن آدم الايا اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدقت فامصيت" (شكرة صخر ٣٢٠)

"آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میرا مال، آدم کے بیٹے! تیرا مال نہیں گر وہ جو تونے کھالیا، کھاکر ختم کردیا، پہن لیا، بہن کر بوسیدہ کردیا، یا صدقہ کرکے آگے بھیج دیا اور اپنے لئے ذخیرہ کردیا، اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے گھے غلط فہمی ہے یہ تو دو سرول کا ہے"۔

تو قارون کی قوم اسے نفیحت کررہی ہے کہ جو مال اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت خریدہ، ایک بات، دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتناہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دو سروں پر احسان کرو، اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے تم دو سرول کو دو، اور یہ نہ سمجھو کہ دو سرول کو دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اپنی ضرورت رکھ کر باقی دو سرول کو دے

دو، حفرت اساء النب الله بكر حفرت عائشه صدیقه کی بهن اور حفرت الوبكر صدایق کی مهن اور حفرت الوبكر صدای الله می صدای ما مسله الله علیه وسلم سے مسله بوجها كه میں گرمیں صدقه وغیره كرسكتی موں؟ فرمایا بال كرسكتی مو اور پھر فرمایا:

"ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك"-(مثلوة مغير ١٢٣)

ترجمہ: "اور گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالی بھی گن گن کر دیا کرے گا اور بند کرکے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالی تم پر بند کردے گا"۔

الله تعالی نے تمہیں ان گنت دیا ہے، تم بھی ان گنت دو، الله تعالی نے تم کو فیاضی سے دیا ہے تم بھی فیاضی سے دو، الله تعالی نے تم کو طاقت دی ہے، اس طاقت کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو، مال دیا ہے مال کو خرچ کرو الله تعالی کے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اس طرح جتنی صلاحیتیں اور قوتیں الله تعالی نے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اس طرح جتنی صلاحیتیں اور قوتیں الله تعالی نے متمہیں دی ہیں ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث سے:

"الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله" - (شكَّوة مغه ٣٢٥)

ترجمہ: ''مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالی کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا

#### ایک اور حدیث میں ہے:

"الراحمون يوحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يوحمهم الرحمن السماء" (شكوة سخه ٣٢٣) ترجم: "رحم كرتا ہے، تم زمين والوں پر دحمٰن رحم كرتا ہے، تم زمين والوں پر دحم كرے گا"۔

تم زمین والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تعالی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔

#### الله کے دشمنوں سے دسمنی رکھو

اس کے بعد فرمایا: وعادوا اعدائه "اور الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔ الله تعالی کے دوستوں سے محبت رکھو، اگر الله تعالی کے دوستوں سے دوستی نہیں تو تمہیں پاس محبت نہیں، اور اگر الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو پاس غیرت نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں ہیں ضعف ایمان کی اور الله تعالی سے کزور تعلق کی۔ ایک حدیث میں ہے:

"من احب لله ، وابغض لله ، واعطى لله ، ومنع لله ، ومنع لله ، ومنع لله فقد استكمل الايمان" - (مثلوة مؤمرا) ترجمه: "جس نے محبت كى الله كے لئے، اور وشمنى كى الله كے لئے، اور نه ويا الله كے لئے اور نه ويا الله كے لئے، اور جس نے ويا الله كے لئے، اور نه ويا الله كے لئے، اس نے اپنے ايمان كو كائل كرايا" -

ایک اور حدیث میں فرمایا که:

"ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب فى الله والبغض فى الله ورواه احمد" (مثلوة: ٣٢٧) ترجمه: "الله تعالى كو سب اعمال ميں سے سب سے زياده محبوب عمل ہے الله كى خاطر كى سے محبت ركھنا اور الله تعالى كى خاطر كى سے محبت ركھنا اور الله تعالى كى خاطر كى سے بغض ركھنا"۔

افسوس ہے کہ ہمارے بہال یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مفقود ہے یا کمزور ہے، جب کہا جاتا ہے، کہ فلال قشم کے لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی تو لین دین کی اجازت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مثلاً مرزائی، ان کو اپی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ بہانہ بنالیتے ہیں، اور میں نہ بلاؤ اور خود ان کی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ بہانہ بنالیتے ہیں، اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کو جیل تو نہیں بھیوادوں گا، (میرے سامنے بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟) لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرلیا کہ میرے دشمنوں سے کیوں تعلق رکھا تھا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب سوچ کر لے حائے۔

غرضیکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که: "عدادوا اعدائه" " "الله تعالی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو"۔

اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھنے والا دشمن ہو تا ہے، گویا تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرکے اللہ تعالیٰ سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، تم اپنے دنیاوی تعلق کرلیتے ہو جو تمہارے اپنے دنیاوی تعلق کرلیتے ہو جو تمہارے

وشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، تم ان کے یہاں نہیں جاتے، کیونکہ وہ فلاں فلاں آدمی سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں، تمہاری انا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھو، تو ذرا سوچو کہ اللہ تعالی کی غیرت اس چیز کو کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کے دشمنوں سے تعلق رکھو۔

### اللهٰ کے راستہ میں جہاد کرو

آگے ارشاد فرمایا کہ: "وجاهدوا فی الله حق جهاده" "الله تعالی کے رائے میں جہاد کرنے کا"۔

اس کے راستے میں جہاد کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہو تو جان محقلی پر رکھ کر پیش کردو۔ اور کہو کہ ۔

جان دی، دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ایک جہاد میں دو صحابی گئے، ایک کہنے گئے کہ میں دعاکر تاہوں تم آمین کہو اور تم دعاکر و تو میں آمین کہوں گا۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعاکی کہ یا اللہ!کل کا فروں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے مقابلہ میں بڑا ساکافر آئے، جو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہو، میرا اس سے سخت مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کردوں، دو سرے نے کہا آمین، اب دو سرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ!کل مقابلہ ہونے والا ہے، کہلے میں کافروں کو قتل کردوں، اس کے بعد مجھ کو جام شہادت نصیب فرما، میں پہلے میں کافروں کو قتل کردوں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ تیرے راستے میں شہید ہوجاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ

تجھے کیوں زخی کیا گیا، کیوں قبل کیا گیا، کیوں تیرے تلوار ماری گئ، کیوں تھے نیزہ لگایا گیا؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کی خاطر کیا گیا ہے، صرف آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کے احباب آپ کے نام کے لئے۔ جیسے حضرت مرزا جان جاناں قدس سرہ نے اپنے احباب سے فرمایا تھا کہ ہماری قبر پر یہ شعر لکھ دیتا ۔

به لوح تربت ما یافتند از غیب تحریک که این مقتول راجز بے گنائی نیست تقفیرے

"ہماری تربت کی لوح پر لوگوں کو غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ملی کہ یہ جو اس قبر میں مقتول پڑا ہوا ہے بے گناہی کے سوااس کااور کوئی گناہ نہیں تھا"۔

حضرت قدس سرہ کو شیعوں نے شہید کردیا تھا، مغرب کے بعد گھر میں گھس گئے اور ذریح کردیا، شہید فی سبیل اللہ ہو گئے۔

غرضیکہ اللہ کے رائے میں جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال پیش کردو۔ جان مائے تو جان جان و مال کا نذرانہ مائے تو مال حاضر، قوتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا نذرانہ مائکیں وہ حاضر، وقت مائکیں وہ حاضر، جو مائکیں وہ حاضر، کیونکہ جو کچھ بھی ماٹگا ہے انہی کی امانت ہے۔

# الله تعالی اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکاہے

قرآن كريم مين ارشاد ہے:

"ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون " ترجمہ: "ب شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے رائے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوجاتے ہیں"۔

دوسرے لوگوں میں سے کوئی برادری کے لئے قتل ہوتا ہے، کوئی جاہ و منصب کے لئے قتل ہوتا ہے، اور مومن محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال کو خرید لیا اور ان کی قیمت ادا کی جاچکی ہے، یعنی جنت۔

آگے فرمایا:

"وعداعليه حقافى التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم" (التيه: ١١١١)

ترجمہ: "یہ اللہ کے ذمہ سیا وعدہ رہا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، انجیل میں بھی، اور اللہ تعالی سے بڑھ کراپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ سو تمہیں خوش ہوجانا چاہئے اللہ کے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور یہ ہے بڑی کامیابی"۔

جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو محابہ ؓ نے کہا واہ! واہ! واہ! واہ! حضور اقد سلم نے فرمایا کیا واہ؛ صحابہ کرام ؓ نے کہا کہ یا رسول

الله! الله تعالی خود ہی فرمارہے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان و مال کا سودا کرلیا ہے، الله کی قتم نه ہم اس سودے کو خود توڑیں گے، نه توڑنے دیں گے، اب وہ سودا ہوچکا، یکا رہے گا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خریدی ہم اس کو پیش كرنے كے لئے حاضر ہيں، الله اس سودے كو كيول توڑي كے؟ بھى يه مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راہتے میں جہاد کرنے کا" مالک کی طرف ہے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کے لئے تیار ہوجاؤ، کسی تردد اور پریثانی کی ضرورت نہیں، آگے پیچیے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جان، مال، عزت، آبرو سے محبت کی ضرورت نہیں، بیوی بچول سے محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کھھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے خرید بھی چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی اوا کرچکا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو جو اللہ نے چیکایا ای بات پر چیکایا، حضرت جی مولانا محمہ بوسف فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو گھروالوں سے کہد کر جاتے ہیں کہ چائے بنا کر ر کھنا، میں واپس آگر پیؤں گا، اور صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے، تو گر کہہ کر جاتے کہ معجد میں جارہے ہیں اگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے کسی کام سے نہ بھیجاتو واپس آجائیں گے، ورنہ انظار نہ کرنا، تیار ہو کر جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دل میں عظمت ہو، اور اس محنت پر جو کچھ ملنے والا ہے، اس کی قدر و قیت دل میں ہو، تو پھر آدمی محض رضائے اللی کے لئے ہر قربانی دے سکتاہے، اور میاں فتوی وماغ سے نہیں ول سے لیا جاتا ہے، کسی جگه دل کا اور کسی جگه دماغ کا فتوی چلتا ے، جب الله تعالی کے اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کی بات آجائے تو وماغ سے فتوی نہ او، سوچوں میں نہ بیرو، ول سے فتوی او۔

# الله تعالی کے چنے ہوئے لوگ

اس خطبہ میں آگے ارشادہ:

"هواجتباكم" "اس نے تمہیں چن لیاہے"۔

یہ قرآن کی آیت ہے۔ غور کرو اللہ کی مخلوق کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ یا نچ ارب انسانی مخلوق بتائی جاتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ نے تم کو اپنے لئے چن لیاہے، باتی سب کو چھوڑ دیا، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور اس چناؤ پر اس کا جتنا بھی شکر بجالاؤ کم ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کے امیدوار بیٹھے موں اور گورنر ہاؤس کی نوکری کے لئے ان میں چند نوجوانوں کو چن لیا جائے اور نگاه انتخاب خود بی ان پر برجائے، نه درخواست دی، نه کسی کی سفارش، نه رشوت دی۔ مالک نے تمہاری درخواست کے بغیر سفارش کے بغیرائے کام کے لئے تم کو چن لیا، اپنے دین کے لئے تم کو چن لیا، تم اللہ تعالی کے چنے ہوئے ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی مجتبل ہے، مصطفل بھی ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہیں اور تم عام انسانوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہو۔ اور صحابہ کرام ؓ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعتوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسول نہیں، صحابہ کرام سے بہتر دو سرے رسولوں کے صحابہ نہیں، اور تم سے بہتر دو سرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ مجتبی ہیں، لینی چنے ہوئے ہیں۔

### مسلمان: الله كا فرمانبردار ہو تاہے

آگے فرمایا:

"وسماکم المسلمین" "ای نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان"۔
مسلم کی جمع ہے مسلمین، ہم مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو، اس لئے
لفت کی کتابوں میں اسلام کے معنی ہیں، گردن ڈال دینا، جو کسی کے آگے اپنی
گردن ڈال دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مسلم کہہ دیا، ہماری
سعادت ہے، ہماری خوش قتمتی ہے کہ مالک کی طرف سے ہمیں مسلمین کا
خطاب دیا جارہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے،
خواب دیا جارہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے،
نوازش ہے، تم بھی کھے ان کالحاظ کرو۔ آگے فرمایا:

"ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولاقوة الابالله"

ترجمہ: "یہ اللہ نے اس کئے کیا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہو وہ جست اور دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور جست کے ساتھ زندگی حاصل کرنے اور کوئی طاقت نہیں اللہ کے بغیر"۔

# لاؤڈ اسپیکر پر درودو سلام پڑھناریا کاری ہے

حضرت ابو موی اشعری واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ جوش میں بلند آواز سے تجبیر پڑھ رہے سے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لوگوا تم کسی بہرے یا غائب کو

نہیں یکار رہے" آج کل لاؤڈ اسپیکر پر صلوۃ و سلام پڑھنے کا رواج چل لکلاہے، بھی! صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ کون ساطریقہ ہے؟ آخر لاؤڈ الپیکر کے ذریعہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اگر مخلوق کو سناتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ذرہ برابر بھی تواب نہیں ملے گا؟ بلکہ الثا موجب وبال ہے، ریاکاری ہے کہ مخلوق کو سانے ك لئة كرتے مو؟ اور اگر الله كو سانا چاہتے ہو تو وہ لاؤڈ اسپيكر كا محتاج نہيں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لاؤڈ اسپیکرتم نے شیطان کے کہنے پر لگایا ہے، اس نے تم کو یی پڑھائی ہے تاکہ وہ ریاکاری کے ذریعہ تہارا تواب غارت کرے، تمام برعات کی میں حالت ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سنت میں نور ہو تا ہے اور بدعت میں شور ہو تا ہے، یہ جو گا گا کر صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں ساری زندگی ان کے چہرے پر ڈاڑھی نہیں آتی، ان کو سنت سے کوئی شغف نہیں، ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لے رہے ہیں تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى شكل بهى بناليس، "ميرے مولا مدينه بلالو مجھے" يوں بی گارہے ہیں، یہ تو کنجری بھی گاتی مھی ریڈیو پر، وہ نعت خوال بن گئی، تو ارشاد فرمایا "اے لوگو تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو سمیع وبصیر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو وہ تہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے"۔ ایک بار صحابہ" نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی كرس يا دور ہے كه جم اس كو يكار كر كہيں اس ير قرآن ياك كى يه آيت نازل ہوئی:

> "واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذادعان"

اور نہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے اور یہ دونوں باتیں قرآن وصدیث کے مرت خلاف ہیں اید کی فرقہ کو الل مرت خلاف ہیں اید کو الل سنت والجماعت شار کرتا ہے تو یہ اس کی مرت محمراتی ہے۔

ہم سب د حقظ کندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پر واضح ہوجاتا چاہئے کہ
اب بھی ہم اس دیوبندی مسلک پر شدت کے ساتھ قائم ہیں جو ہمارے حمد اول کے
اکابر سے ہم تک پہنچا ہے ہمیں کی شم کی نفت گوارا نہیں ہے۔ وہاللہ التوفیق۔
مجد عاقل حفاا للہ عنہ
صدر المدرسین قائم مقام ناظم
منعمود علی عبد الرحان عنی عنہ
مختی مدرسہ مفتی مدرسہ
مختی مدرسہ منعی مدرسہ
مردار الافاق مظاہر العلوم سمار نیور

# سجانك هاذا بهتان عظيم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

میرے بعض مخلص احباب نے جھے اطلاع دی ہے کہ علوی ماکلی صاحب کی
کتاب "اصلاح مفاہیم" پر میرے تأثرات اور بینات میں اس کی اشاعت کے بعد کھ ناعاقبت اندیش حضر ات سیدھے سادے مسلمانوں اور میرے احباب میں یہ غلط فنمی
پیدا کررہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریرے یہ اُت کا اعلان کردیاہے اور جناب علوی مالکی
صاحب نے " چھم بدودر" جھے شاذلیہ سلملہ میں خلافت دیدی ہے۔ سجا تک حاد ابہتان عظیم۔ میں اپنے شیخ حضر ت اقد س شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا مها جرمد فی نور الله مرقده کے بعد کی دوسرے کی طرف دیاس نیت سے کی دوسرے کی طرف دیکینا بھی گناہ سجھتا ہوں۔ جولوگ میری طرف بیات منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضر ات کواللہ سے ڈرنے لور عند الله مسئولیت کی یادد ہائی کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ کل قیامت کے دن آگر الله تعالی آپ سے اس بہتان وافتر آکے بارہ میں پوچے لیس تو آپ کے ہاں اس کا کیا جواب ہوگا؟

میں آج بھی علوی مالکی کویر بلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں۔ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور نہ بھی دیکھناچا ہتا ہوں اور اللہ تعالی سے بدعت و صویٰ کے فتنہ سے پناہ مانگرا ہوں اور خاتمہ بالخیر کی دعا کر تا ہوں۔

والسلام

محمد پوسف مغالله مد ۱۹/۸/۲۰ احد

ساية اصلى كالمفهوم:

س .....فقبا کرام رحمة الله تعالی علیم اجمعین کی ایک عبارت ہے: "بلوغ ظل کل شی سوی فی ذوال." اس کا کیا مطلب ہے؟ اوراس استثنا سے کیا مراد ہے؟ ح. ....عین نصف النہار کے وقت جو کی چیز کا سابہ ہوتا ہے، بیاصلی سابہ کہلاتا ہے۔ مثل اول اورمثل دوم کا حساب کرتے ہوئے سابہ اصلی کومشٹی کیا جائے گا، مثلاً عین نصف النہار کے وقت کی چیز کا سابہ ایک قدم تھا تو مثل اول ختم ہونے کے لئے کی چیز کا سابہ ایک قدم تھا تو مثل اول ختم ہونے کے لئے کی چیز کا سابہ ایک قدم تھا تو مثل اول ختم ہونے کے لئے کی

نماز چھوڑ نا کا فر کافعل ہے:

س .... احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر

کیا، آپ مہر بانی فر ماکر میہ بتائیں کہ کفر سے مراد اللہ نہ کرے آدمی کا فر ہوگیا یا ہی کہ کفر
کیا ہے میہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے تو درمیان میں جو وقت
گزرے کفر کی حالت میں رہا حالا تکہ جس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اسے کا فرنہیں
کہنا چاہئے۔

ج ..... جو فحض دین اسلام کی تمام باتوں کوسیا مانتا ہو، اور تمام ضرور بات دین میں اسخضرت علیہ کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ کسی بدفعلی کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین منہوم ہے ہے کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا بعثی نماز چھوڑ نا مومن کا کام نہیں، کافر کا فعل ہے، اس لئے جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کافروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بھٹی کہہ دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتا بھٹی ہے بلکہ ہے کہ وہ بھٹیوں کے سے کام کرتا ہے، اس طرح جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اگر چہ کافر نہیں لیکن اس کا ہمل کافروں جیسا ہے۔

### بنازى كوكامل مسلمان نبيس كهد يكت

س .....ایک آدمی پورا سال نماز نه بردهاتو اسے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں بردھتا۔

ے ..... اگر وہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے گرستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایبا شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکن کا تارک ہونے کی وجہ سے سخت گنہ گار اور بدترین فاسق ہے قرآن و احادیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارو ہوئی ہیں۔

بے نمازی کے دیگر خیر کے کام:

س ....بعض حضرات ایسے بیں کہ غریبوں کی مدد کرتے بیں، زکوۃ دیتے بین، برطرح

غرباً کی مدد کرتے ہیں، صلد رحی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جائے بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں یہ بھی تو فرض عبادت ہے، کیا بے نمازی کے بیسارے اعمال قبول ہوجاتے ہیں؟

ح .....کلہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے نماز ہجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے برے بڑھ کرکوئی گناہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں، پس جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دوسرے کام کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، لیکن ترک نماز کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ اعمال اس کا تدارک نہیں کرسکتے۔

ان حضرات کا بید کہنا کہ'' میر بھی تو فرض عبادت ہے'' بجاہے، کیکن'' بڑا فرض'' تو نماز ہے، اس کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے؟

#### مسجد نيس نماز جنازه:

س .....گزارش بیہ ہے کہ ہمارے علاقہ کی جامع معجد میں کافی عرصہ سے نماز جنازہ بیرون مسجد ہور ہی تھی، اور یہال مسجد سے متصل ایک بہت بڑا میدان بھی ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں سے مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد کے اماد ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب اس کوملی جامہ پہنایا جاچکا ہے، اس نماز جنازہ کا طریق کار کچھ یول ہے۔

امام صاحب کے محراب کے آگے جنوبی طرف ایک دروازہ اور کھڑکیاں کھلتی
ہیں، اور وہاں معجد کی بچھلی طرف لینی جنوب سے محراب کے اندر داخل ہوئے کے
لئے سٹر حیوں کے ساتھ ایک چبورہ بنا ہوا ہے، جس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، امام
صاحب ای چبورہ پر کھڑے ہوکر اپنے پیچھے ۵، سنمازی کھڑے کردیتے ہیں، اور باتی
نمازیوں کی صفیں برستور مبحد کے اندر رہتی ہیں، یہ چبورہ محراب سے باہر اور مبحد سے
متعل ہے، بس ای طریق کار نے نماز جنازہ اداکی جارہی ہے۔

مزید برآل مولانا صاحب کا بیفرمان که چونکه نماز جنازه فرض کفایه به البندا فرضول کے فوراً بعد سنتول سے پہلے نماز جنازه اداکی جاتی ہے، اور سنتیں اور نفل بعد میں اداکی جاتی رہتی ہیں، کیا بیصورت حال درست اور شرع کے مطابق ہے؟

ت .....امام ابوطنیفه کے نزدیک بغیر مجبوری کے مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، خواہ میت مسجد سے باہر ہو، جب مسجد کے ساتھ کھلا میدان موجود ہے تو مسجد میں جنازہ نہ پڑھا

جائے، کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر معجد میں جنازہ پڑھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ ' . تر تو یہی ہے کہ جنازہ فرضوں کے بعد اور سنتوں سے پہلے پڑھا جائے

لیکن اگرسنتوں کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ سنتوں سے پہلے جنازہ پڑھنے میں بعض اوقات نمازیوں کو اور اہل میت کوتشویش ہوتی ہے۔

### حضور عليه كي نماز جنازه كس طرح پرهي گئ؟

س ....آپ عَلِيْنَةً كي نماز جنازه كي امامت كس نے كرائي تقى؟ تفصيل سے تكھيں كه آپ عَلِيْنَةً كي نماز جنازه كس ترتيب سے راحی گئ تقى؟

ت ..... حاکم (ج: ۳ ص: ۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے آخضرت علیہ سے دریافت کیا یارسول الله! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری جبیر وتکفین سے فارغ ہوجاؤ تو تھوڑی در کے لئے جرہ سے باہرنکل جانا، سب سے پہلے مجھ پر جریل نماز پڑھیں گے، پھر میکا ئیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باتی فرشتے، اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ در گروہ آکرتم سب مجھ پر صالوۃ وسلام پڑھنا۔

چنانچداس وصیت کے مطابق آپ علی کے نماز جنازہ پڑھی گئی، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام گروہ درگروہ حجرۂ شریفہ میں واخل ہوکر صلوۃ وسلام پڑھتے تھے، یہی آپ علیہ کی نماز جنازہ تھی، ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت

ابوبكر اور حضرت عمر رضى الله عنهما ايك گروه كے ساتھ حجرة نبوى ميں داخل ہوئ اور جنازه پڑھا، اس طرح تبي بزار مردول اور عورتوں نے آپ علی کے کی نماز جنازه پڑھی، اس مسئلہ کی تفصیل حضرت مولانا محمد ادریس کا ند ہلوئ کی کتاب ''سیرة المصطفیٰ علی ناد ہلوئ کی کتاب ''سیرة المصطفیٰ علی ناد ہلوئ کی کتاب ''عہد نبوت کے ماہ و علی ناکارہ کی کتاب ''عہد نبوت کے ماہ و سال' (ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

#### گاؤں میں جعہ:

س .... ایک بستی جو تقریباً بیس مکانات پر مشمل ہے، گاؤں میں ایک مسجد ہے اور بازار نہیں اس گاؤں کے آس پاس قریب قریب چند متفرق مکانات رمشمل بستیاں ہیں، ہربستی کی اپنی اپنی معجد ہے، کل آبادی مردم شاری کے اعتبار سے تقریباً دواڑھائی سو ہوگی، یہاں ایک عالم بھی موجود ہے، تو ان سب بستیوں کے باشندوں کے مطالبہ یر گزشتہ رمضان السبارک سے ان مولوی صاحب نے لوگوں کوجع کرے اس گاؤں کی مسجد میں نماز جعد جاری کی ہے اب علاقہ کے حفی دیوبندی علائے اس جعد کی تائید کی ہے اس بنا پر کہ تین جار ماہ سے لوگ شوق و رغبت سے حاضر ہورہے ہیں اور جمعہ بند کرنے کی صورت میں لوگوں میں انتشار و افتر ان اور شکوک وشبہات پیدا ہوکر فتنہ و فساد کا توی خدشہ ہے، اور مصر جامع کی تعریف بھی علا احناف میں مختلف فیہ ہے اور شاہ ولی الله رحمه الله جمة الله میں جعد کے لئے ایک نوع تدن کی ضرورت پر زور دینے ك بعدايك نوع تدن كى تعريف بحواله حديث ير لكصة بين كه جهال عاقل بالغ يجاس مردر ہے ہوں ان کے نزدیک جامع کی یہی تعریف ہے اس برعمل کیا جائے اور جمعہ کو بندنه کیا جائے۔

ج .....جو صورت جناب نے تحریر فرمائی ہے حنی ندہب کے مطابق اس میں جمعہ جائز نہیں،''مصر جامع'' کی تعریف میں حضرات فقہا کے الفاظ مختلف ضرور ہیں، کیکن کوئی تعریف میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس کی رو سے بیس مکانات کی لہتی میں "معرجامع" کے لقب سے سرفراز ہوسکے۔

رہا یہ کہ لوگوں کے فتنہ و فساد میں باتلا ہونے کا اندیشہ ہے یہ کوئی عذر نہیں،
کیا شریعت کو لوگوں کی خواہشات کے تابع کیا جائے گا؟ کہ اگر مسئلہ ان کی خواہش
کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ وہ اسلام ہی کو جواب دے جائیں گے؟ ہاں! ان مولوی صاحب بھی یہ اعلان کردیں کہ بھی
صاحب سے برگشتہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر مولوی صاحب بھی یہ اعلان کردیں کہ بھی
سے جمافت ہوئی کہ میں نے محض خود رائی سے جمعہ شروع کرادیا تو امید ہے کہ لوگ ان
کو بھی معاف کر دیں گے، اور اگر شرعی مسئلہ کے علی الرغم لوگ جمعہ پڑھتے رہے تو
کو بھی معاف کر دیں گے، اور اگر شرعی مسئلہ کے علی الرغم لوگ جمعہ پڑھتے والوں کی
سب کے ذمہ ظہر کی نماز باتی رہے گی، جس کا وبال خصرف جمعہ پڑھتے والوں کی
گردن پر ہوگا، بلکہ سب کی نماز ہی غارت ہونے کا وبال جمعہ پڑھانے والے مولوی
صاحب پر بھی ہوگا، اول تو شاہ صاحب کا مطلب آپ سمجھے نہیں، علاوہ ازیں شاہ
صاحب سی فقہی نہ جب کے امام نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے ، اور جس مدیث کا حوالہ
صاحب سی فقہی نہ جب کے امام نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے ، اور جس مدیث کا حوالہ

#### عورتوں کا جمعہ اور عیدین میں شرکت:

س .....بعض حفرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اور عیدین میں ضرور شریک کرنا چاہئے کیونکہ آنخضرت علیہ کے زمانہ میں جمعہ، جماعت اور عیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی، بعد میں کون سی نئی شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کو مساجد سے روک دیا گیا؟

ح ..... جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، آنخضرت علیہ کا بارکت زمانہ چونکہ شرو فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو آنخضرت علیہ کا سکھنے کی ضرورت تھی، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپر دہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ کریں، خوشبونہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو تغیب دی جاتی تھی کہ دہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا:

> "تمنعوا نيساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن." (رواه ابوداؤدمكاؤة ص: ٩٧)

> ترجمہ: ""'اپی عورتوں کومسجدوں سے روکو، اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔''

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ

نے فرمایا:

"صلوة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها."

(رداه ايوداوَرمُ عَكُوة ص (٩٢)

ترجمہ:..... ''عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھناً اپنے گھر کی جارد یواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''

منداحد میں حضرت ام حمید ساعد بیرضی الله عنها سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پند کرتی ہوں، آپ نے فرمایا:

"قد علمت انک تحبین الصلوة معی، وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک خیر لک من مسجد قومک، وصلاتک فی مسجد قومک،

خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فامرت فبنيت مسجد في اقصى شئ من بيتها واظلمه، فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل. "(منداه ت: ٢٥٠) "وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الانصاري، و ثقه ابن حبان."

(مجمع الزوائدج:٢ص:٣٣)

ترجمہ: "" بیجے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا میوب ہے، گرتمہارا اپنے گر کے کرے میں نماز پڑھنا گھر کے محرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا میری مجد میں (میرے ہورا پڑھنا میری مجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنا سے بہتر ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بیہ ارشاد سکر اپنے گھر کے سب سے دور ارشاد سکر اپنے گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنادی جائے، چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنادی گئی، وہ اس جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاملیں۔''

ان احادیث سے عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آئخضرت علیلت کا منشائے مبارک بھی معلوم ہوجا تا ہے، اور حضرات صحابہ وصحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق بھی۔

یہ تو آنخضرت علی کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب

عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کردی جن کے ساتھ ان کومساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل."

(میچ بخاری ج: اص: ۱۲۰، میچ مسلم ج: اص: ۱۸۳، مؤطا امام مالک ص: ۱۸۳) ترجمہ ...... "عورتوں نے جونی روش اختر اع کرلی ہے اگر رسول اللہ علی اس کو دکھ لیتے تو عورتوں کو میجد سے روک دیتے، جس طرح بنوا سرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔"

اذان سے قبل مروجه صلوة وسلام يرا صنے كى شرعى حيثيت:

س : ..... کچھ دنوں پہلے میری ایک شخص سے اس بات پر تکرار ہوئی کہ اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ وسلام جس کا رواج آج کل عام ہوگیا ہے یہ بدعت ہے یا نہیں، میرا موقف یہ تھا کہ اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ وسلام چونکہ نبی کریم علی اورصحابہ کرام سے خابت نہیں لہٰذا یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے جب کہ اس شخص کا کہنا تھا کہ مروجہ صلوٰۃ وسلام بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو اجر و تواب سلے گا اور اپنے موقف کی وضاحت کے لئے اس نے در مخار اور چند اور فقہ کی کتابوں اور بعض علا موبیند کی عبارتوں سے مثلاً مولانا عبدالشکور اکھنوی فاروتی آپ کی کتابوں اور بعض علا موبیند کی عبارتوں سے مثلاً مولانا عبدالشکور اکھنوی فاروتی آپ کی کتاب دعلم الفقہ "کے حوالے سے کہا کہ ان بزرگوں نے بھی مروجہ صلوٰۃ وسلام قبل الاذان کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس کے کرنے کو باعث اجروثواب کھا ہے، مزید اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کریم علی اور صحابہ کرام گے دور میں اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کریم علی اور اس کے دور میں نبیس شے لہٰذا یہ بھی بدعت ہیں پھرتم مدارس وغیرہ کیوں بناتے ہو، ازراہ کرم آپ ان

چند امور کا جواب باصواب عنایت فرما کرمیرا اور میرے چند ساتھی دوستوں کا خلجان دور فرمائیں، اللہ آپ کو اجرعظیم عطا فرمائے۔

ج.... در مختار میں صلوۃ وسلام قبل الا ذان کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعد الا ذان کو ذکر کیا ہے، در مختار کی عبارت کا ترجمہ ہیہ ہے: فائدہ: اذان کے بعد سلام کہنا رہنے الآخر ۱۸۷ھ میں سوموار کی رات کو عشا کی اذان میں ایجاد ہوا، پھر جمعہ کے دن، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دومر تبداور یہ بدعت حسنہ ہے۔ مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دومر تبداور یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیکن محشی نے اس کو نا قابل النفات کہا ہے۔ جو چیز آنحضرت علیلے کے تم سوسال بعد ایجاد ہوئی ہواس کو دین میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟

الغرض در مخار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا ادر مولانا عبدالشکور لکھنوگ کی الغرض در مخار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا ادر مولانا عبدالشکور لکھنوگ کی سکتاب "علم الفقہ" میرے پاس نہیں۔ اس سے کہا جائے کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ مجھے میں۔

#### بیوی کے زیور پرزکو ہ:

س ا: ..... میں نے جمعہ کے اخبار میں پڑھا کہ بیوی کو اپنے زیور کی زکوۃ خود دینی چاہئے، تو مہریان! وہ بیوی تو اپنے زیور کی زکوۃ خود دے سکتی ہے جو کسی بھی قتم کی سروس کرتی ہو، لیکن وہ بیوی کہاں سے دے گی جس کا دار و مدار میاں کی تخواہ پر ہو؟ اور تخواہ بھی کم ۔اس کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

س٢ ..... ميرى عمر تقريباً ٢٠ سال ب، اور ميرى شادى كو ٥ سال گزر يك بين مير ك يهال اولاد كوئى نبيس موئى ، ذرا مهر بانى كرك بتا ئيس كه كيا ركادث بي بيس ذاكثر، حكيمول كا اپنى حيثيت كے مطابق علاج كرا چكى موں ، سب كہتے ہيں نارل ہے ، ميں اس لئے زيادہ پريشان مول كه ميرى عمر ويسے ،ى كافى ہے اگر اور زيادہ موگئ تو كيا موكا؟ كيونكه مير ك سرال والے طرح طرح كى باتيں كرتے ہيں، ويسے مير عشو مركى عمر مير كى عمر كى عمر كى عمر مير كى عمر كى ع

ج ا: ..... اگر بوی کے پاس روپیہ بید زکوۃ دینے کے لئے نہیں تو اس کی دوصور تیں ہوکتی ہیں، ایک یہ کہ اتنا زیور رکھا ہی نہ چائے جس پر زکوۃ واجب ہو، دوسری مید کہ زیور ہی کا کچھ حصہ فروخت کر کے زکوۃ ادا کردی جائے۔

ت اسسالها وی پارے میں سورہ النور ہے، اس کی آیت نمبر: ۴ جو "اَوُ کَطُلُمَاتِ" ہے شروع ہوکر "فَمَا لَهُ مِن نُوْدِ" پرختم ہوتی ہے، چالیس لونگ لے کر یہ آیت ہرلونگ پرسات سات مرتبہ پرھیں، جس دن چض کے شل سے پاک ہوں ایک ایک لونگ رات کو سوتے وقت کھایا کریں، مسلسل چالیس دن تک کھائیں، اور اوپ پانی نہ پیا کریں، اور کبھی کبھی اپنے میاں سے ملا کریں، اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو اولاد ہوگی، اور بینیت کرلیں کہ انشا اللہ اولاد کو قرآن مجید حفظ کرائیں گے اور دین کا خادم بنائیں گے۔

### تھوڑی تھوڑی کرے زکوۃ ادا کرنا:

س ..... میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور جس کی ذکو ہ ۱۵۰۰ روپیہ ہوتی ہے اور میں زکو ہ کو ہ دیتا شروع کردیتا میں ذکو ہ کو اس طرح ادا کرتا ہوں، کہ سال شروع ہوتے ہی ذکو ہ دیتا شروع کردیتا ہوں کہ میں ۵۰، کبھی ۱۰۰ جیسے جیسے ضرورت مند ملتا ہے ویسے دیتا رہتا ہوں اور جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے میں اس سے پہلے ہی ذکو ہ ادا کردیتا ہوں تو کیا یہ ذکو ہ ادا ہوجائے گئ

ج ..... اگرتھوڑی تھوڑی کرکے زکوۃ دی جائے تو بھی ادا ہوجاتی ہے۔

س ..... میں واپڈا ملازم ہوں اور مجھے میڈیکل سہولت کی ہوئی ہے میں نے ڈاکٹر سے جو واپڈا کا میڈیکل آفیسر ہے اس سے دوالکھوائی اور واپڈا کے میڈیکل اسٹور پر دوالینے گیا تو اسٹور کیپر نے کہا کہ پچھ دوا ہے وہ لے لواور جو دوانہیں ہے اس کے پہنے لے لوتو وہ پنیے لے لوتو وہ پنیے لے کر گھر پنچا تو گھر میں معلوم ہوا کہ آٹا وغیرہ یا اور کوئی ضرورت کی چیزنہیں ہے تو میں نے ان پییوں کو استعال کرلیا تو میرے لئے بیہ جائز ہے یا

نہیں؟ یا ان کی دوا ہی لینی جائے تھی۔

ج ..... اگر واقعی ضرورت کے لئے دوالکھوائی تھی تو وہ پیسے آپ کے ہوگئے، ان کا جو چاہیں کریں۔

#### اضطباع ساتول چکرول میں ہے:

س ..... جھے کو جو بھی کتاب و کیھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع ''جس طواف میں اضطباع مسنون ہے'' پورے طواف لیعنی ساتوں چکروں میں مسنون ہے امام صاحب کا کہنا ہے کہ رمل کی طرح یہ بھی صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے، ان کو لوگوں نے ٹوکا کہ مسئلہ غلط بتلا میں صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے، ان کو لوگوں نے ٹوکا کہ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں لیکن وہ اپنی بات پراڑے رہے، برائے مہر بانی بتلا کیں کہ حقی فقہ میں واقعی الیک کوئی روایت ہے؟

ج ..... مناسک ملاعلی قاریؓ میں لکھا ہے کہ اضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے علامہ شامی ردالحتار میں لکھتے ہیں:

"وفئ شِرحَ اللباب: وَأَعْلَمَ أَنْ الْاَصْطِبَاعِ سَنَةَ فَى جَمَيْعُ اَشْوَاطُ الطّواف. كما صوح به أين الضياء." (ردالحارص:٩٩٥، ج:۴)

ترجمہ:.....'اورشرح لباب میں ہے: واضح ہو کہ اضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے، جیسا کہ ابن ضیائے اس کی تصریح کی ہے۔''

س ..... میں نے کتابوں میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں مرجائے تو غیرمحرم کی طرح اس کوکفن ویا جائے ، اس کا سرڈ ھا تکا جائے ، کا فور اور خوشبو وغیرہ لگائی

جائے لیکن ہماری مجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو احرام ہی کے کیڑوں میں فرن کیا جائے لیکن اگر وال میں وفن کیا جائے لیکن اگر کو اس معاملہ میں حقی فقہ کیا ہے، کیا واقعی مرد کے لئے الگ حکم ہے اور فورت کے لئے الگ؟

ج .....حنید کے نزدیک موت سے احرام ختم ہوجاتا ہے، لہذا اگر کوئی محتمل حالت احرام

میں فوت ہوجائے تو اسے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا، اس کا سر ڈھانکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گا۔ یہ بات دوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کو حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔

### وزارت مذهبی امور کا کتا بچه

س: الله الله على الله الله الله مسلك الم مسلك المرف مبذول كرانا چائتی مول وہ یہ کداس سال' وزارت فرہی امور واقلیتی امور اسلام آباد' سے ایک كايج جاج كرام ك نام بهيجا كيا ب جس كا نام بي "آب في كي كرير؟" يدوى الحمد ۱۹۸۰ ه اور اکتوبر ۱۹۸۰ ع الله شده ب اس کے صفحه ۸۹ پر رمی کے سلسلہ میں تحریر ہے کہ ' بھیٹر زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں ، بوڑھے اور کمزور مرد وہاں نہ جائیں وہ اٹی کنگریاں دوسروں کو دے دیں۔'' اور صفی ۹۴ پر بھی عورتوں کو کنگریاں مارنے کے لئے منع کیا ہے چنانچہ اس سال بہت ی عورتوں نے اس مئلہ پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اورتین دن میں ایک دن بھی ککریاں مارنے ، نبدن میں اور ندرات میں گئ تھیں ، اس صفحہ ٨٩ پر لكما ہے كه عورتين اگر جانا چاہين تو مغرب كى نماز كے بعد جائيں، چنانچہ میں نے بھی ای بڑعل کیا اور میری خوش دامن نے بھی جو میرے ہراہ تھیں اور بھی بہت ی عورتوں نے کہا کہ جب فدہی امور کی وزارت نے اور ایے اسلامی جمہورید یا کتان کی حکومت نے لکھا ہے تب تو بالکل منجع ہی ہوگا۔

یہاں آنے پر علا کسے معلوم ہوا کہ عورتوں کا کنگریاں مارنا واجب ہے اگر دن میں بھیرتھی تو رات کو در کرکے جب بھیر کم ہوجاتی تب جانا چاہئے تھا، اور اس طرح سے ترک واجب پر ہرعورت پر ایک ایک دم واجب ہوتا ہے جو کہ حدود حرم ہی میں دیا جائے گا، لہذا ہم اب کیے وہاں دم دینے کا ہندوبست کریں اور دم نہ دینے کی وجہ ہے جن جن عورتوں کومعلوم بھی نہیں ہے اور وزارت فدہبی امور پاکستان کے کتابچہ کے مطابق عمل کر کے مطبئ ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہوگیا ہے ان ہزاروں عورتوں کوکس طرح بتلادیا جائے کہ ایک ایک دم حدود حرم میں مزید دینے کا بندوبست کرو، اوراس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اور اس طرح ہزاروں عورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا، جو تھم شری ہومطلع فرمائیں۔ (نوٹ) فوٹو اسٹیٹ کتابچہ کا نسلک ہے۔

ج: مسئلہ وہی ہے جوعلائے کرام نے بتایا، خود رقی نہ کرنا بلکہ کسی دوسرے سے رقی کرالینا، اس کی اجازت صرف ایسے کمزور مریض کے لئے ہے جوخود وہاں تک جانے اور رمی کرنے پر قادر نہ ہو۔

عورتوں کے لئے میں ہوات دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رمی کرسکتی ہیں اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذر صحیح کے خود رمی نہیں کی، وہ واجب حج کی تارک ہیں، اور ان کے ذمہ دم لازم ہے، وہ کسی ذریعہ سے اتنی رقم مکہ مکرمہ جیجیں جس کا جانور خرید کران کی طرف سے حدود حرم میں ذرج کیا جائے، ورنہ ان کا حج، ترک واجب کی وجہ سے ہمیشہ ناتھ رہے گا، اور وہ گنا ہگار ہیں گی۔

رہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پرعمل کرکے جو اپنے جج
خراب کے اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گناہگار ہیں،
الی غلط کتا ہیں لکھنے والے بھی، اور ایسے کچے کچ کتا بچوں پرعمل کرنے والے بھی۔
جو لوگ ج کا طویل سنر کرتے ہیں ہزاروں روپے کے مصارف اور سنر کی
صعوبتیں برداشت کرتے ہیں وہ تعوڑی می یہ زحمت بھی برداشت کرلیا کریں کہ جج پر
جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے وین سے ج کے مسائل معلوم کرلیا کریں، محض
غلط سلط کتا بچوں پر اعتاد کر کے اپنا سنر کھوٹا نہ کیا کریں۔

ہم وزارت فہ ہی امور سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر مین سے بھی اپل کرتے ہیں کہ وہ غلط قتم کے کتابیج شائع کرکے ہزاروں لوگون کا جج برباد نہ کرس۔

### كرسچن بيوى كى نومسلم بهن سے نكاح:

س سس میں ایک کر پچن عورت ہوں، میرا شوہر میری بہن کو بھاکر اوکاڑہ لے گیا، جب کہ وہ لڑی ہی عیسائی ہے، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کرلیا، جب کہ میرے چھ بچے ہیں، نہ جھے طلاق دی اور نہ بتایا، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا فدہب اسلام شرعی طور پر اس کی کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ جب کہ ایک عیسائی ہو اور دوسری مسلمان، تفصیل سے جواب دیں، میرا مقدمه عدالت میں چل رہا ہے۔

ج ..... شرعاً دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور عیسائی (الل کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باتی رہتا ہے، لہذا آپ کا نکاح بستور باتی ہے، جب تک کہ اس نے طلاق نددی ہو، اور جب تک آپ کا نکاح باتی ہے وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا، عدالت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے۔واللہ اعلم

# ہرایک سے قل مل جانے والی بوی کا حکم:

س ..... ایک صحالی نے شکایت کی بد میری بیوی کسی طلبگار کا ہاتھ نہیں جھنگتی، آپ میں اللہ کا ہاتھ نہیں جھنگتی، آپ علی نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ صحالی نے عرض کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، حضور کنے فرمایا تو پھراس سے فائدہ اٹھاؤ، بدروایت کیسی ہے؟ بہ بھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

ج ..... مشکوة شريف باب اللعان تصل ثاني مين بيروايت ب ابن عبائ مد اوراس

کے رفع و وقف میں اختلاف نقل کرکے امام نسائی کا قول بھی نقل کیا ہے: "لیس ثابت." اگرچداس کی تاویل بھی ہو عتی ہے کہ: "لا تردید لابس." سے مرادیہ ہے کہ ہرایک سے ممل مل جاتی ہے، یا یہ کہ آنخضرت علیہ کے یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے بیرترام میں مبتلا ہوجائے گا۔

#### حضرت سوده کو طلاق وینے کے ارادہ کی حکمت:

س .....ایک آدمی ای بیوی کواس لئے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئ اوراس کے قابل نہیں رہی اس بات کوکوئی بھی بنظر استحسان نہیں دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سودہ کو ان کے بڑھا ہے کی وجہ سے طلاق دینا جاہی، پھر جب حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضور کی ذات اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ تعدد از واج کی غرض شہوت رائی تھی، تقویت ملتی ہے، حالانکہ حضور کو تیہوں اور بیواؤں کا فجا و ماوئی قرار دیا جاتا ہے۔

ج ..... عرب میں طلاق معیوب نہیں بھی جاتی جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے، علاوہ ازیں آخضرت علیہ کے بارے میں "تُوْجِیُ مَنْ تَشَاءُ "فرماکرآپ کور کھنے نہ رکھنے کا اختیار دے دیا گیا منہ اس کئے آخضرت علیہ کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل تھا، اس کئے آخضرت علیہ کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور از دواجی زندگی صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتی موانست اور موانست اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کسی لی بی سے موانست نہ رہے اور طلاق کا فیصلہ کرلیا جائے اور حضرت عائش کو اپنی باری دے دینا اور این خوت سے دینا موانست نہ رہے اور طلاق کا فیصلہ کرلیا جائے اور حضرت عائش کو اپنی باری دے دینا اور این خوت سے دینا موق کا وہ ایثار تھا جس پر اور این خوت سے دینا موق کی ایک کین یہاں اور این خوت نے فیصلہ تبدیل فرمالیا، اس پر اس سے زیادہ گفتگو کرتا لیکن یہاں اشارہ کا فی ہے۔

### نفرانی عورت سے نکاح:

س ..... نصاری خود حق تعالی کے قول: "وَلا تَقُولُواْ فَلاقَة " ہے مشرک ہیں اور مشرک عورتوں ہے نکاح جائز نہیں، جیبا کہ ارشاد اللی: "وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ." میں اس کی تصری ہے، پھر نصاری کی عورتوں ہے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان ہے نکاح جائز تھا اور اب ناجائز ہے پھر معقول نہیں معلوم ہوتا۔ جس بہت ہے اہل علم کو یہی اشکال پیش آیا اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، لیکن محققین کے نزدیک کتابیات کی حلت "وَلا تَنْکِحُوا الْمُشُر کَاتِ ." کے قاعدے ہے مشتی ہے۔

المشرِ كاتِ ... كے فاعد نے سے كى ہے۔
س ..... آپ نے فرمایا كم محققين كے نزد يك كتابيات كى حلّت "وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشُوكَاتِ . "كة قاعد ب سمتنى ہے، اس جواب سے تسلّی نہيں ہوئی۔
ح ..... مطلب يد كه فرانيات كا مشركات ہونا تو واضح ہے اس كے باوجود ان سے
نكاح كى اجازت دى گئى ہے اس سے واضح ہوتا ہے كہ "وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشُوكَاتِ . "كا كام كتابيات كے لئے نہيں غير كتابيات كے لئے ہے۔

نیونه کی رسم:

س .... شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جے ولیمہ کہا جاتا ہے جوشادی کے دوسرے دن کیا جاتا ہے جوشادی کے دوسرے دن کیا جاتا ہے بعض حطرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں اور اس کھانے کیا خوال کھانے والوں سے پچھ رقم لیتے ہیں ۵۰ یا ۱۰۰ جیسی بھی حیثیت ہواس حماب سے یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں استے یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں جے نیوتہ کہتے ہیں اور لینے والا اس نہیں سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمہ میں ہونے جی اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمہ میں ہونے کے ولیمہ میں ہونے کہ دیتا ہے کہ میں آئندہ اس

مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی تو کیا اس نیت سے نیونہ لینا اور وینا جائز ہے، اور اگر لینے کی نیت نہ ہو با اگر لینے کی نیت نہ ہو موسرف اس لئے دے کہ کہیں رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ ہو با پڑوس والے ہرا نہ محسوس کریں اور نہ لینے کی نیت سے کچھے رقم دے کر ولیمہ کھالے تو کیا اس طریقہ سے کھانا کھانے والے پر بھی گناہ ہوگا حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

ج .....میال بیوی کی تنهائی جس رات ہواس سے اگلے دن ولیمه حسب توفق مسنون بے، نیوتہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت ی برائیول کا مجموعہ ہے، اس لئے واپس لینے کی نیت سے مرگز نہ دیا جائے، جو کچھ وینا ہے، مدید کی نیت سے دے دیا جائے، واپس کی نیت سے دے دیا جائے، واپسی کی نینت ہونہ تو تع ہو۔

# ''مجھ پرحلال دنیا حرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟

س ایک محض مثلاً زیدای گربارے بربط عرصة تقریباً دوسال سے بالغدو والآصال بہروپ کی زندگی بسرکردہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید سے حقائق معلوم کرنے کے لئے باز برس کی، منازعت کے بعد فدکور محض نے روبرو گواہاں کے مندرجہ ذیل تحریردی:

ا: ..... ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل وعیال کے پاس پینچنے کا پابند رہوں

۲:.... معینہ مدت تک مبلغ تین سورو پیم ماہوار اپنی منکوحہ اور بچوں کے نان ونفقہ کے لئے بھیجا رہوں گا۔

سنسس انحاف كا نتيجه محمد پر حلال دنيا حرام بوگ بيد يادر ب مندرجه ذيل الفاظ سے منحرف بوٹ والے كى منكوحه كو مقاطعة سمجما جاتا ہے، للذا زيد نے اس سے تجاوز كيا، اس صورت ميں قرآن وسنت كى روشنى ميں زيد كے لئے كيا تحم ہے؟ حسس فى المحانية: "رجل قال كل حلال على حوام او قال كل حلال او

قال حلال الله او قال حلال المسلمين وله امراة ولم ينو شيئاً اختلفوا فيه قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل والفقيه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالىٰ تبين منه امرأته بتطليقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاءً لإنه صار طلاقًا عرفًا. ولهذا لا يحلف به الا الرجال."

( فآوي قاضي خان بر حاشيه فآوي مندييس: ١١٥ ج: ١)

ترجمہ سند فانیہ میں ہے کہ اگر کسی آدی نے کہا کہ سب علال مجھ پرحرام ہے، یا ہر حلال، یا یہ کہ اللہ کی جانب سے تمام حلال، یا مسلمانوں کا حلال مجھ پرحرام ہے، اوراس کی بیوی بھی ہے، یا اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس میں (علا کا) اختلاف ہے، قرف امام ابو بکر محمد بن فضل فقیہ ابوجع مراب ابو بکر اسکاف اور ابو بکر بن سعید کے نزویک ہے، قرف امام ابو بکر محمد بن فضل ، فقیہ ابوجع مراب کاف اور ابو بکر بن سعید کے نزویک ریہ الفاظ کہنے ہے ) اس کی بیوی پر ایک طلاق بائد واقع ہوجائے گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تھی تو تین طلاق واقع ہوجائیں گی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاً اس کوسچانہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عرف میں یہ طلاق کے الفاظ ہیں۔'

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے الفاظ: ''انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال ونیا حرام ہوگ '' تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق بائن واقع ہوگئ، عدت پوری ہونے کے بعدعورت دوسری جگہ اپنا عقد کرسکتی ہے۔

### تين طلاق كاحكم:

س .....گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی جو طلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں وینے کے بعد بغیر مقررہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔

میاں بیوی کی سال اکشے رہتے ہیں، ان کے بیارے بیارے بی بھی ہوتے ہیں، ان کے بیارے بیارے بی بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت غصر آئی جاتا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، تو یقیناً خدا تعالی جو بہت ہی غفور الرحیم ہماف فرمادیتا ہے، ورنہ تو کئی گر اجڑ جائیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں، خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گرر جانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پر فوری طور پر طلاق ہوتو چر تو بورپ وامریکہ والی طلاق بن جاتی ہے، جو یقینا اسلامی نہیں۔

اب اصل بات لکھتا ہوں، جو امید ہے کہ آپ من وعن شائع فرمائیں گے اور جواب سے نوازیں گے تا کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائییں۔

آپ کے کالم میں متعدد بار جواب میں پڑھا کہ تین بار ایک ہی وقت دی
گئ طلاق، طلاق ہوگئ، مدت کا ذکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگ،
لیمنی فوری طلاق ہوگئ، قرآن کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کو سخت بالپند فرمایا ہے،
اور صرف انتہائی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت دی
ہے، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصہ میں احساس ہونے پر
رجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (یہ قانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیر اطلاع دیے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوتا تو اگر چھ ماہ کے اندر واپس آجاتا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا، دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھ ماہ کے اندر واپس حاضر ہوجائے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری رہی۔

اس طرح طلاق کے لئے جو مین ماہ کی مدت ہے اس سے طلاق دیے والے کو اس کے اندر طلاق واپس لینے کا حق ہے، ہاں تین ماہ گزر جانے کے بعد واپس کی صورت نہیں رہے گی، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق موجاتی ہے، تو پھر تو یورپ وامریکہ والی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً اسلامی نہیں۔

میری ناتص رائے میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جانے پرآپ کے جواب میں تین طلاقیں دی جانے پرآپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے، بصورت دیگر گھر بھی اجڑیں گے اور بح بھی۔

ح ..... شرعی مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا، اور ائمہ اربعہ اور فقہائے امت ای کے قائل ہیں، آپ نے جوشبہات لکھے ہیں ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں سمجھتا، اگر کسی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا، لیکن جب گنجائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تو اپنے آپ کو اس سے معذور پاتا ہوں۔

زہر کھانا قانونا منع اور شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیج میں ڈاکٹر بید لکھ دے کہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہوگئ ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، اس کا تصور صرف اتنا ہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیجہ کوذکر کردیا۔

#### حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار:

س .... علا کرام اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کی عورت کولمس کرتا ہے شہوت کے ساتھ، لیکن اس کو شہوت پہلے موجود تھی، بعد میں اس نے کسی عالم سے بوجھا پھر اس عالم نے کہا کہ اگر پہلے شہوت موجود ہے تو شہوت کا پڑھنا شرط ہے، پھر اس محض نے کہا کہ چلو میں کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصابرت لمس سے نہ ہو، پھر تقریباً ایک سال گزرا تو اس محض نے ہدایہ ٹانی اور شرح وقایہ میں وضاحت سے بڑھا کہ شہوت کمس وہ معتبر ہے جس سے اس کا ذکر منتشر ہو، اگر ذکر یہلے سے منتشر ہے تو کمس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہوگیا ہو، اب اس نے خور کیا اگر ذکر یہلے سے منتشر ہے تو کمس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہوگیا ہو، اب اس نے خور کیا

کہ کس کی وجہ سے انتثار بڑھایا نہیں؟ تو اس کو شبہ نظر آیا اور پہلے کزالدقائق میں صرف یہ پڑھا کہ کہ بیمعلوم نہ تھا کہ لمس بھہوت کی تعریب ہے؟ اور میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ لمس بھہوت وہ ہے جوعورت کو کس کرنے سے ندی نظے، پھر عالم سے اس بنا کرسوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شہوت زیادہ ہو، تو اب ہدایہ ٹانی پڑھنے شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شہوت زیادہ ہو، تو اب ہدایہ ٹانی پڑھنے کے بعد معلوم ہونے کے بعد عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آر ہا ہے تو اب اس شبہ کا اعتبار کروں یا نہیں؟ کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور علما نے بھی یہ نہ یو چھا کہ س بھہوت کی تعریف آب کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ میں علما کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے ہیں علما کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ اب دریافت طلب امور یہ ہیں:

٢:..... اگر شبه كا اعتبار كيا جائے گاتو وہ عورت سے كيے يو چھے كه آپ كوشہوت تھى يا نہيں يا عورت كى شہوت كا اعتبار نہيں كيا جائے گا؟

۳:.....اگر دوسرے ندہب پر کلی طور پر چلے تو سیح ہے یانہیں؟ حالانکہ سارے مذاہب حق میں جو بھی آ دمی راستہ لے لے۔

ج ..... " دع ما یویبک الی ما لا یویبک" حدیث نبوی ہے، جب شہوت کا وجود متیقن ہے اور از دیاد شہوت میں شبہ ہے تو حلال وحرام کے درمیان اشتباہ ہوگیا، اور مشتبہ کا ترک بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔

علاوہ ازیں اقرب یہ ہے کہ انتشار آلہ بھی تصور کس سے ہوا ہوگا، ادر کمس سے اس میں زیادتی اقرب الی القیاس ہے، اس کئے نفس کی تاویلات لائق اعتبار نہیں، حرمت ہی کا فتویٰ دیا جائے گا۔

٢: .... ذابب ارابع برحق مين اليكن خوابش نفس كى بنا يرترك غرب الى غرب حرام

ہے۔ اور اس پر نداہب اربعہ منفق ہیں، لہذا صورت مسئولہ میں انقال ندہب کی اجازت نہیں۔ فرارا ظہری وراللہ (اجلے بالصوراب۔

### عورتوں کے لئے سونے جاندی کا استعال جائز ہے

س ..... پچھلے دنوں ایک ماہنامہ بنام ''حکایت'' میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسر رفع اللہ شہاب نے تحریر کیا تھا! اس مضمون میں پروفیسر صاحب نے ابو داؤد کی چند ایک احادیث کا حوالہ دے کرسونے کے زیورات کوعورتوں پر بھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

ا: دوایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ عنہا بنت بزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اپنے گلے میں سونے کا گلو بند پہنا تو قیامت کے دن اسے ویا ہی آگ کا گلو بند پہنایا جائے گا، اور جوعورت بھی اپنے کا نوں میں سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی مانند آگ اس کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔

۲:....حضرت حذیفہ کی ایک بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی فر مایا کہ اے عورتوں کی جماعت! تم جاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جوعورت سونے کا زیور پہنے گی اور اس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔

(سنن ابودا وُ دِ جلد نبر اسلام مری ایڈیش) مولانا صاحب کی تحقیق سمجے مولانا صاحب! مندرجہ بالا احادیث سے تو پر وفیسر صاحب کی تحقیق سمجے احادیث ثابت ہوئی جب کہ ہمارے علما کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، سمجے احادیث سے فیصلہ فرما کراس مسئلہ کو واضح فرما کیں۔

ح .....ابوداؤدج:٢،٣:٢٢٥ (مطبوعه الحج، المج، سعيد، كرا في ) كے حاشيہ ميں ہے: "هذا الحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ، وثبت اباحته، للنساء بالاحادیث الصریحة

الصحيحة وعليه انعقد الاجماع، قال الشيخ ابن حجر: النهى عن خاتم الذهب او التحتم به محتص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الاجماع على اباحته للنساء، والله تعالىٰ اعلم و علمه احكم واتم."

ترجمہ ..... بہ حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس مضمون کی دوسری احادیث منسوخ میں، ادرسونے کاعورتوں کے لئے جائز ہونا صریح اور صح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع منعقد ہو یکا ہے، شخ ابن جر فرماتے ہیں کہ: "سونے کی انگوشی اور اس کے سیننے کی ممانعت صرف مردول کے لئے ہے، عورتوں کے لئے نہیں، چنانچہ اس پر اجماع منعقد ہوچکا ہے ک*ے سونے کا پہننا عور*توں کے لئے جائز ہے۔'' الوداؤد كى شرح بذل المجهود (ج:٥، ص: ٨٥ مطبوعه كتب خانه يحوى،

سہار نیور ) میں ہے:

"قال ابن رسلان هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد علىٰ تحلى النسا بالذهب يحتمل وجوهًا من التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، والثاني انه في حق من تزينت به وتبرجت واظهرته والثالث أن هذا في حق من (لا) تؤدى زكوته دون من اداها، الرابع انه انما منع منه في حديث الاسورة والفتحات، لماراتي من غلظه فانه من مظنة الفحر و الخيلاء."

ترجمه: ..... "ابن رسلان كيتے بين: به حديث جس

میں عورتوں کے سونے کے زیور پہنے پر وعید آئی ہے اس میں چند تاویلوں کا احمال ہے، ایک ہے کہ بیمنسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن عبدالبر کے حوالے سے گزر چکا ہے، دوم ہے کہ بیہ وعید اس عورت کے حق میں ہے جو اپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم ہے کہ بیاس عورت کے حق میں ہے جو اس کی ذکو ق نہ دیتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جو زکو ق ادا کرتی ہو، چہارم ہے کہ ایک حدیث میں کھنوں اور پازیوں کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ آئخضرت علی ہے نے دیکھا کہ یہ بڑے موٹے دیور فخر و تکمرکا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔''

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤول ہیں، اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعال کی اجازت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور بیہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دو حدیثیں لکھتا ہوں:

اول: "عن على رضى الله عنه ان نبى الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله فى يمينه واخذ ذهبا فجعله فى شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور ا متى و فى رواية ابن ماجة حل لانا ثهم."

(ابوداؤدج: ۲، ص: ۲۲۵ نیائی ج: ۲، ص: ۲۸۲، این ماجه ص: ۲۵۵) ترجمه: دو من الله عند فرمات بیل که نبی کریم علی فی نیس میش اور با کیس ماتھ میں سونا لیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام بیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں

كے لئے طلال بيں۔"

ووم: "عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لابا ثهم." (ترثرى ص: ٢٠٥٠ ج:١، ثرائي ٢٨٨ ج:١) وقال الترمذى: وفي الباب عن عمر، وعلى، وعقبة بن عامر، وام هانى، وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابى ريحانة، وابن عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح."

ترجمہ: ..... حضرت الدموی اشعری رضی الله عنه، سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی نے فرمایا: ریشی لباس اور سونا میری امت کے مردول پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے، امام تر ذی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن صحح ہے اور اس باب میں مندرجہ ذیل صحابہ ہے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام ہانی، حضرت انس، حضرت حذیف، حضرت عبدالله بن عمره، حضرت عبدالله بن عمره، حضرت عبدالله بن خروت جابر، حضرت عبدالله بن خروت جابر، حضرت ابور بحضرت برا کرضی الله عنهم۔

منت ماننا كيول منع ہے؟

س .....بعض لوگوں ہے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، اس کی کیا وجہ

ج ..... حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے علمائے اس کی متعدد تؤجیہات کی

بین، ایک یہ کہ بعض جابل یہ سجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجاتا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی، دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں استان روز ہے رکھوں گا، یا اتنا مال صدقہ کروں گا، یہ ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سود ہے بازی ہے، اور ریاعبدیت کی شان نہیں۔

#### کعبه کی نیاز:

س ..... "وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّنُ شَعَائِرِ اللهِ "كَتِهِ كَى نَيَازَ كَ اون ، برتغير اور ترجي ميں كعب كى نياز يا كعب پر چڑھانے يعنى قربائى كرنے كاون لكھا ہے، جو ترجمہ ہے: "وَالْهَدْيَ وَالْهَلَائِدَ." كا، سوال يہ ہے كہ كعب شريف بھى تو غير اللہ ہے كہ كعب شريف بھى تو غير اللہ ہے كهراس كى نياز كيدے بوكتى ہے؟

ج ..... کعبہ بیت اللہ ہے اس کئے کعبہ کی نیاز دراصل رب کعبہ کی نیاز ہے۔

# کیا نبی کی نیاز الله کی نیاز کہلائے گی؟

س .....حضرت محمد علی الله کے رسول بین ان کی نیاز بھی رب کعبہ بی کی نیاز ہے اس طرح تمام اولیا کی نیاز سے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

ج ..... بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور رب کعبہ کی نیاز ہے ان کی نیاز کی جگہ مشاعر جج بینی حرم شریف ہے، اس لئے مجازاً ان کو کعبہ کی نیاز کے جانور کہا جاتا ہے، بخلاف آنخضرت علی اور اولیا کرائم کے کہ ان کی نیاز اللہ کے لئے شرع میں معبود نہیں اس لئے درمخار میں لکھا ہے کہ اولیا اللہ کے مزارات پر جونذریں لائی جاتی ہیں اگر اس سے مقصد وہاں کے فقرا کرصدقہ ہوتو یہ نذر اللہ کے لئے ہے، اس لئے جائز ہوادرا گرخود اولیا اللہ کی نذرگزارنی مقصود ہوتو یہ حرام ہے کیونکہ نذوعبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز ہیں، اس کی مثال بیت اللہ کی طرف مجدہ ہے کہ عجدہ تو حق

تعالی شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت مجدہ بیت اللہ ہے، کیکن رسول اللہ عظی کو مجدہ جائز مہیں۔ نہیں۔

# اولیا اللہ کے مزارات پرنذر:

س .... کعبر کی نیاز کے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کداولیا اللہ کے مزارات پر اگر نذر سے مراد وہاں کے فقرا کر تقدق ہوا در ایصال تواب صاحب مزار کو ہوتو یہ جائز

بے شک ربط شخ اور فیضان میخ کے حصول کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور تمام مثائخ میں اس کامعمول ہے، گرافسوں کہ ہمارے سلسلے میں اس کا فقدان ہے بلکمنع كيا جاتا ہے، ميں نے نہيں ويكھا اور ساككس نے اسے شخ كے لئے صدقہ كيا ہو۔ نفذ، کھانا، کیرا محمی فتم کا بھی نہ گھر پر نہ مزار پر اور نہ دوسرے اولیا اللہ کے مزارات کی زیارت کا اہتمام ہے، جب کہ حدیث شریف میں تو عام مؤمنین کی قبور کی زیارت کی تا کید کی گئی ہے، ای طرح اور بہت سے طریقت کے اعمال جن سے تز کیر نفس اور تصفیهٔ قلب میں مددملتی ہے اور بغرض علاج ہرسلسلے میں رائح ہیں (بدعات کوچھوڑ کر) ہارے سلسلے میں رائج نہیں، حلقہ بنا کر ذکر کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز، روزه اور دوسرے فرائض و واجبات نو سالک وغیرسالک دونوں میں مشترک ہیں، تمام مشاركخ اس بات يرمتفق بين خالى نماز روزه وغيره على فل تزكيداور وصول نبيس موتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال، تھیج نیت، عنی، توکل ماسوا سے گریز اور دوسری رياضت ومجامدات جومتقدين من رائج تقيضوصاً طعام، كلام، منام، انام كي تقليل وغیرہ نہ ہو پخضر بیہ کہ مشائخ ہیں، خلفائ کی لمبی لمبی فہرشیں ہیں، مریدین کی فوج کی فوج ہے، گر وہ روح نہیں اور نہ وہ آثار کسی میں نظر آتے ہیں، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں، الا ماشا الله، جب كه دوسرے سلاسل مثلاً سلسله عاليه نقشبنديد كے بہت سے بزرگول میں وہ صفات دیکھی گئی ہیں جواس طریق کے لوازم میں سے ہیں، بعد

وفات بھی اپنے مریدین اورعقید تمندول پر بذریعہ خواب یا مراقبہ یا واقعہ اپنے نیضان جاری رکھتے ہیں اور ان کی گہداشت کرتے رہے ہیں اس طرح جیسے ایک چرواہا اپنی بحریوں کی۔ بحریوں کی۔

دوسری بات یہ کہ شخ اور پیرطریقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے جسیا کہ تمام متند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر امداد السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیداوصاف شخ میں نہ ہوں تو اس کا شخ طریقت بنا حرام ہے، توجناب یہ باتیں آج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جا تیں آ ج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جا تیں (آپ جیسے کچھ بزرگ یقینا ان اوصاف کے حامل ہوں گے گرمیں اکثریت کی بات کر رہا ہوں)۔

ج ..... ربط شخ بذر بعد ایصال ثواب اور بذر بعد زیارت قبور ضرور ہونا چاہئے، یہ کثیر النفع ہے، الحمد للداس نا کارہ کواس کا فی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔

امدادالسلوک کی شرط پرتو آج شاید ہی کوئی پورا اترے، بیا کارہ حلفا عرض
کرے کہ اس شرط پر پورانہیں اتر تا تو حانث نہیں ہوگا، اس لئے بیا کارہ مشائخ حقد
کی طرف محول کرنا ضروری سمجھتا ہے، پہلے تو مطلقاً انکار کردیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں
لیکن میرے بعض بڑوں نے جھے بہت ڈاٹا کہ تم حضرت شیخ آگی اجازت کی تو بین
کرتے ہو، تب ہے اپنی نااہلی کے باوجود بیعت لینے لگا اور اب تو بلاشبہ اور ڈھیٹ
ہوگیا ہوں، اللہ تعالی ان لوگوں پر رحم فرمائے جن میں پیراور شیخ اہی روسیاہ جیسے لوگ
ہول، بس وہی قصہ ہے جو تذکرة الرشید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک ڈاکو

## صرف دل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی:

س .... محترم مولانا صاحب! آپ کے جواب سے پھرتشفی نہیں ہوتی دجداس کی ہے ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ''جو پھھتم مانو کے تو اللہ تعالی کو تمہاری نیت کا علم ہوجائے گا' (سورہ بقرہ: ۲۷۰) نیت کے بارے میں رسول اللہ عظامی فرماتے ہیں:

دیسے شک تمام اعمال کا دارو مدارنیت پر ہے۔ 'للذا برخض کو وہی ملے گا جس کی اس
نے نیت کی ہوگی۔ (حوالہ سیح بخاری کتاب الایمان باب النیة) دوسری جگہ ایک اور
ارشاد بھی ہے: ''اور تمہارے چروں اور تمہارے اموال کو نہیں و کھتا وہ تو تمہارے
دلوں اور تمہارے عملوں کو و کھتا ہے۔'' اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سید کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ''تقوی یہاں ہوتا ہے۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائلہ نے خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائلہ نے خلوص نیت سے دل میں اس کی منت مائی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی ذمہ داری جھتی ہیں، گراپنے حالات کی وجہ سے معذور ہیں اور خود اس کی ادائیگ نہیں کرکتی ہیں، لہذا آپ سے اس کا حل پوچھا ہے، گرآپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہ کئے جا کیں۔

مندرجہ بالا قرآن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشی میں آپ کا جواب غیر تملی بخش ہے، چونکہ سائلہ کی نیت سرسری نہ تھی اور حقیق نیت تھی جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے لئے وہ بے چین ہے وجہ اس کی ہیہ ہے کہ نذر کسی ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالی کی طرف سے واجب نہ ہواور چونکہ سائلہ نے منت مانی تھی جا ہے وہ دل میں خیال کرے کی ہواس کی ادائیگی ان پر واجب ہوجاتی ہے اوجب ہوجاتی ہیں۔

دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا ہے نذر مت مانا کرواس کے کہ نذر نقد بری امور میں کہ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، (حوالہ میجے مسلم کتاب النذر اور میجے بخاری کتاب الائمان والدر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قتم کی نذر لائین اور ممنوع ہیں۔

#### اورا گرمیرے سیجنے میں پچھنطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔

نج .... نذر کے معنی ہیں کسی الی عبادت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی، اور "اپنے ذمہ کر لینا" زبان کا فعل ہے، محض ول ہیں خیال کرنے ہے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی جب تک کہ تبییر تحریمہ نہ کے، حج وعمرہ کی نیت کرنے سے قم وعمرہ شروع نہیں ہوتے جب تک کہ تبییہ کے الفاظ نہ کے، طلاق کا خیال ول میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کا خیال ول میں آنے سے طلاق نہیں ہوتا جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ رہی نہیں ہوتا جب تک کہ ایجاب و تبول کے الفاظ زبان سے نہ رہی نہیں اس طرح نذر کا خیال ول میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی جب تک کہ ایجاب و تبول کے الفاظ و بان سے ادا نہ کئے جا ئیں، اس طرح نذر کا خیال ول میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہ جا بئیں، چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتی سے نقل کیا ہے کہ "نذر زبان کاعمل ہے۔"

آپ نے قرآن پاک کی جوآیت نقل کی اس میں فرمایا گیا ہے'جوتم نذر مانو' میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ماننا زبان سے ہوتا ہے، اس لئے بیآیت اس مسلد کے طلاف نہیں۔

آپ نے جو صدیت نقل کی ہے کہ ''انگال کا مدار نیت پر ہے'' اس میں عمل اور نیت کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں نیت کا ضحیح جونا شرط قبولیت ہے، لہذا اس حدیث کی رو سے بھی صرف نیت اور خیال سے نذر نہیں ہوگی جب تک کہ زبان کاعمل نہ پایا جائے۔ دوسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں، البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ''نذر مت مانا کرؤ' سے حدیث صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ''نذر مت مانا کرؤ' سے حدیث صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ''ناس شم کی نذر لا یعنی اور حدیث صحیح ہونا صحیح ہونا صوبح ہونا صوبے کے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ''اس شم کی نذر لا یعنی اور

ممنوع ہے'' یہ نتیجہ غلط ہے، کیونکہ اگر حدیث شریف کا بہی مطلب ہوتا کہ نذر لا لیعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے بورا کرنے کا تھم نہ دیا جاتا، حالانکہ تمام اکابر امت منفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جوممانعت کی گئی ہے علیا نے اس کی متعدد توجیہات کی بیں، ایک میہ کی بیض جابل میں بیصے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجاتا ہے، حدیث میں اس خیال کی تروید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیم نہیں ملتی، دوم یہ کہ بندے کا بیکہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں اسٹے روز سے رکھوں گایا اتنا مال صدقہ کروں گا ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سود سے بازی ہے، اور بیعبدیت کی شان نہیں۔

## المخضرت عليه ك ياس كهدر بتانبيس تعا:

س .....ایک طرف تو آنخضرت علیه کفتر و فاقے کے متعلق سیکڑوں واقعات اور اصادیث شریف کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف آنہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تعمیں غلام، سوبکریاں، گھوڑے، خچر، اونٹیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ابن قیم کی زاد المعاد اور مولانا تھانوگ کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، بید تضاد کیسے رفع ہو؟

، ..... آخضرت علی کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی ، آتا تھا اور بہت کھے آتا تھا مگر چلا جاتا تھا، زاد المعاد یا نشر الطیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو وقتا فو قتا آپ

کے پاس رہیں، میر ہیں کہ ہمہ وقت رہیں۔

س ..... طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈھا تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولاد کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

ج..... "قربانی کیا کرتے تھے" کے الفاظ تو مجھے یادنہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپ نے قربان کیا اور فرمایا کہ بیمیری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کرسکیں۔مشکوۃ شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عاکشے سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈھا ذرئے فرمایا اور دعا کی یا اللہ قبول فرما محمہ کی طرف سے اور آل محمہ سے اور امت محمہ یہ کی طرف سے، ایک مینڈھے میں تو دوآ دی بھی شریک نہیں ہوسکتے، اس لئے بینتیجہ اخذ کرنا کہ ہر شخص قربانی نہیں کرنا تھا صحیح نہیں۔

## عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک سنت نہیں:

س .....کسی مسلمان کی وعوت طعام بغیر کسی شرعی عذر کے رد کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام ہے کسی کی وعوت کا رد ثابت نہیں بلکہ آپ وعوت سے بہت خوش ہوتے تھے، ایک وعوت میں حضرت عائش کو اصرار کر کے شریک کیا، ایک حجام کی وعوت تبول کرنا بھی آپ سے ثابت ہے۔

ح .....قبول دعوت بھی مسلمان کے حقوق میں ہے ایک حق ہے، اس لئے بغیر عذر کے ردنہیں کرنا چاہئے ، البتہ عذر کی نوعیت مختلف ہوسکتی ہے، اگر کوئی محض کسی عذر کی وجہ سے معذرت چاہتا ہے تو اس کومعذور قرار دیا جائے گا تارک ِ سنت نہیں۔

#### میت کے گھر کا کھانا:

س .....میت کے گھر کھانا اور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلانا دونوں کو علائم منع کرتے ہیں جب کہ بہت سے صحابہ اور اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت ابوذر ؓ نے بکری اور حضرت عمران بن حصین ؓ نے اونٹ ذرئح کرکے کھلانے کی وصیت کی، خود آنخضرت علیات کے فون کرکے اہل میت کے گھر کھانے کی وصیت کی، خود آنخضرت علیات کے بغیر ذرئح ہوئی تھی اس لئے بغیر کھانے واپس آگئے۔

ج ..... میت والوں کو کھلانے کا تو تھم ہاں ہے منع نہیں کیا جاتا، جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال ثواب کا کھانا کھانا ہے، "طعام المیت یمیٹ القلب." (مردے کا کھانا دل کومردہ کرتا ہے) حضرت ابوذر ٹی وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا، آنخضرت علیہ کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہاس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکلوۃ ہے تیام جو اہم، مشکلوۃ میں "فاستقبله داعی امراته." کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے: "آپ اہل میت کے یہاں کھانے کے لئے گئے" اصل کتاب میں جو الفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: "واپسی میں کسی عورت کے قاصد نے آنخضرت سے میت الفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: "واپسی میں کسی عورت کے قاصد نے آنخضرت کے گئے کا بانا کھانے کے بلایا۔" یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی البذا اس روایت سے میت کے گھر کا کھانا کھانے کر استدلال شیح نہیں۔

### الل متة كالمحرمين كهانا:

س ..... آپ نے فرمایا ہے: ''جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال ثواب کا کھانا کھاتا ہے، اور حضرت ابوذرؓ کی وصیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا۔''

ا:.....جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور سے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اور ان کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟

ج .....اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر تھم یہ ہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسرے لوگ کھانا دیں۔

## ایصال تواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم:

س ..... آپ نے فرمایا ''ایصال ثواب کا کھانا منع ہے'' میں جب اپنے والدین ما مشاکخ کے ایصال ثواب کے لئے کھانا تیار کراتا ہوں تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اورايينې بمسايول اور پچه فقرا ومساكين كوبهي ديتا مون - ابهي عيد پر ايك جانور حضور علیہ السلام کی طرف سے ایصال تواب کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا ہیہ سب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہر وقت دیکیں چڑھی رہتی ہیں جس کوعرف میں لنگر کہتے ہیں وہ ایصال ثواب ہی کا کھانا ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے اولیا کاللہ بری رغبت سے کھایا کرتے تھے،حضرت نظام الدین اولیا کالنگر،حضرت آئج شکر رحمہ اللہ کا لنكر مشهور ب، جس پر وہ اينے مشائخ كى فاتحہ الصال تواب كيا كرتے تھے، سے عقیدت مندکنگر کی دال اور سوتھی روٹی کو اینے گھر کے مرخن کھانوں پر ترجیح دیتے اور تمرك كہتے تھے، شہدائے كر بلاكوكھانے اور شربت وغيرہ سے ايصال ثواب كرتے ہيں، غنی اور فقیرسب کھاتے ہیں، اور ایصال تواب صرف کھانے ہی سے نہیں بلکہ ہر نیک کام جس سے لوگوں کو فائدہ پنچے، کرے، ہوسکتا ہے؟ لوگ اپنے مردوں کے ایصال تواب کے لئے درخت لگاتے ہیں، بل، سرک، کنوال بنواتے ہیں، اس سے غنی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں، سواگر ایصال تواب کا کھانا ناجائز توان اشیا سے استفادہ بھی ناجائز، حضرت سعد في اين مال ك الصال ثواب ك لئ جوكوال كهدوايا تها اس ہے بغیر تخصیص غنی فقیر سب مسلمان استفادہ کرتے تھے، جس زمانے کے اعراس جائز تھے وہاں بڑے بڑے مشائخ اولیا اللہ جاتے تھے اور ایسال ثواب کا کھانا کھایا کرتے ö

ح ..... ا:....ایسال ثواب تو ای طعام کا ہوگا جومستحقین کو کھلایا جائے، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلایا اس کا ایسال ثواب نہیں۔

٣ ....مثانخ كے يہاں لنگر ايسال ثواب كے لئے نہيں ہوتے بلكه واردين

اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تمرک سجھنا مشاکخ سے مجت اور عقیدت کی بنا ' پر ہے، اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لئے ہے اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پر اپنے مشاکخ کا نام پڑھنا بھی ان مشاکخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشاکخ کو بھی اس ایصال ثواب میں شریک مشاکخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشاکخ کا عمل شریعت نہیں کہ اس کی اقتداً لازی ہو، البتہ ان اکا بر سے ہماری عقیدت اور حسن طن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال و ہو، البتہ ان اکا بر سے ہماری عقیدت اور حسن طن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال و اقوال اور ان کے احوال کی الی توجیہہ کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر آئے ہیں، اگر ہم کوئی الی توجیہہ نہیں کرسکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن طن رکھتے ہوئے ہیں، اگر ہم کوئی الی توجیہہ نہیں کرسکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن طن رکھتے ہوئے اور ان کے افعال کوشریعت بھی نہ برائیں۔

## ضيافت، ايصال ثواب اور مكارم اخلاق كا فرق:

س ..... آپ نے فرمایا ہے کہ ایصال ثواب تو اس کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جوخود کھالیا یا عزیز واقر با کو کھلایا اس کا ایصال ثواب نہیں، اس جواب سے مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں:

ا: ..... بقول حضرت تھانویؒ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا اس پہمیں ثواب ملا، ہم نے درخواست کی کہ المی اس عمل نیک کے ثواب کو ہم اپنے فلال عزیز یا شخ کو بخشتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: "اطعموا الطعام" یہ تھم مطلق ہے اس بیل غنی یا فقیر کی کوئی قید نہیں، اب اگر اس حدیث کے انتقال امر میں اپنے عزیز واقر با اور دوسرے بزرگوں کو کھانا کھلاؤں اور نیت کروں کہ الہی اس کا ثواب میرے والدین یا شخ کو ملے تو اس میں کیا شرعی قباحت ہے اور کھانے والوں نے کون ساگناہ کیا؟

۲:....جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصال تواب کھانے کے علاوہ

سڑک بڑاکر، سابیہ دار، میوہ دار درخت لگواکر، پانی کی سبیل لگواکر یا کوال وغیرہ کھدواکر بھی کیا جاتا ہے اور اس سے غنی نقیر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ایسال تواب کا کھانا صرف نقراً اور مساکین کے لئے ہے تو بیامور بھی صرف ان کے بی لئے ہونے چاہئیں گر ایسانہیں ہے، غنی فقیر سب سائے میں بیٹھتے ہیں، کئویں کا پانی پیتے ہیں، منزک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل سے پانی پیتے ہیں، حضرت سعد بن معاد سے کویں سے جوانہوں نے اپنی مال کے ثواب کے لئے بنوایا تھا سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

سا ..... شریعت کے فقہا کے جس کھانے کومنع کیا ہے وہ میت کے گھر کا کھانا ہے، اور وہ بھی مکروہ کہا گیا ہے، اور علت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوثی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر غمی میں ہوتو مکروہ ہے۔ بزرگوں اور اولیا اللہ کے ثواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے وہاں یہ علت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کی وفات کوعرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی غمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفدرصاحب نے ''راہ سنت' کتاب میں اسلط میں جتنے بھی حوالے دیے ہیں ان سب میں موت سے تین دن کے اندر اندر جو ضیافت ہے وہ مروہ بتائی گئی ہے، برسوں کے بعد مشارخ یا والدین کے ایصال تواب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں اس کا کوئی حوالہ نہیں، براہ کرم ان تین اشکالات کا نمبروار جواب عطافرمائیں۔

ج ..... کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے، گرنیک کام غربا کو کھانا کھلانا ہے، ای
کا ایسال ثواب کیا جاتا ہے، خود کھائی لینا یا دولت مند احباب کو کھلادینا اور نیت
بزرگوں کے ایسال ثواب کی کرلینا بیعقل میں نہیں آتا، ہاں ایک صورت اور ہے اہل
حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کی کی دعوت کرتا ہے تو بیہ دعوت اللہ
تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ حجاج ضوف الرحلٰ ہیں اور جو مدینہ منورہ میں

دعوت كرتا ہے وہ دعوت رسول اللہ عليہ كى جانب سے ہوتى ہے كيونكہ زائرين مدينہ آخضرت عليه كا اللہ عليه كى جانب سے ہوتى ہے كيونكہ زائرين مدينه آخضرت عليه كى مہمان ہيں، پس اس كھانے ميں بھى ايسال ثواب كى نيت نہيں ہوتى بلكہ يہ كھانا ہى آخضرت عليه كى طرف سے كھلايا جاتا ہے۔

## صدقہ نہیں صلہ رحی ہے:

س ..... آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا:

"نیک کام غربا کو کھلانا ہے" بندے کے خیال میں ہر ایک کھلانا نیک کام ہے،

"اَطُعِمُوا الطَّعَامَ" میں غربا کی تخصیص کہاں ہے؟ "وَاتیٰ الْمَالَ عَلیٰ حُبّه ذَوِی

القُونِیٰ ... میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہر رشتہ دار اس میں آتا ہے۔

ح ..... غربا کو کھلانا صدقہ ہے، ذوی القربی کو دینا صلہ رحی ہے اور عام لوگوں،
واردین وصادرین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، ہزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے
کھانا دینا صدقہ ہے اور علی حب کی شرط سب میں محوظ ہے، البتہ ہزرگوں کی طرف سے
کھلانا ضیافت ہے۔

## كيا بيصدقه مين شارنهين هوگا؟

س ....اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا اس لئے وہ سوال دوبارہ خسلک کرتا ہوں، آپ نے فرمایا غریوں کو کھلانا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلانا صلد رحمی اور عام لوگوں کو کھلانا مکارم اخلاق سے ہے۔ محترم! بیسارے کام صدقہ ہی کے ذیل میں آئے ہیں، آنخضرت علیقہ نے فرمایا راستے سے کائنا ہٹانا صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا صدقہ اور صلد رحمی کے شمن میں بھی آپ نے فرمایا: "صلد رحمی کروایے رشتہ داروں سے امیر ہوں یا غریب۔"

ج ..... میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں ہے ہے کیکن جو کھانا

ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے:

"وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّه مِسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَاسِیْوًا." گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ، دوست احباب کو کھلانا بھی صدقہ گر ان کھانوں کا ایصال ثواب کوئی نہیں کرتا،

آنخضرت عین ہے نے ایک بکری ذبح کرائی اور فرمایا اس کا گوشت تقسیم کردیا جائے یہ فرماکر آپ باہر تشریف لے گئے واپسی پر بوچھا کہ گوشت ساراتقسیم ہوگیا، عرض کیا گیا فرماکر آپ باہر تشریف لے گئے واپسی پر بوچھا کہ گوشت ساراتقسیم ہوگیا، عرض کیا گیا گیا کہ صرف ایک ران نہیں کہ صرف ایک ران نہیں کے الغرض اس ناکارہ کے خیال میں ایصال ثواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جوصرف ثواب کی غرض سے کھلایا جائے۔ دوسرے کھانوں میں دوسری اغراض بھی شامل ہوجاتی ہواتی ہیں خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، گران کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، آپ آگراس کو عام سیجھے جیں تو میں منازعت نہیں کرتا، بس یہ بحث ختم۔

#### كنوال يا سرك كا ايصال ثواب؟

س ..... آپ نے فرمایا ''بس یہ بحث ختم'' اس لئے بندہ حکم عدولی تو نہیں کرے گا،
تاہم اس کا جواب آپ کے ذمہ رہے گا کہ کھانا صرف غربا کو کھلا کر ایصال تواب ہوگا
ور نہیں تو لوگ ایصال تواب کے لئے جو سڑک بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں،
درخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غربا کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال
تواب ہوگا یا جو بھی فقیرغنی اس سے فائدہ اٹھائے ایصال تواب ہوجائے گا؟

ج ..... بدرفاه عامد کے کام بی اور صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا تواب مصوص

فرمودهٔ رسول سوحکمتیں رکھتا ہے:

س .....آپ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر کمل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک عوال کا جواب تسلّی بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سنا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟
آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو
آپ کا مطلب صرف اور صرف بہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ
سلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے
کہ جو شخص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں
شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسطہ طور پر ان تمام بزرگان دین کو جو آلات کے
ساتھ محفل ساع سنتے تھے (نعوذ ہاللہ) ناجائز امور کا مرتکب قرار دیا؟

ا اورطرح کی علامہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلی ویژن یا اورطرح کی چلی پھرتی تصاویرد کیجنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکہ رسول نے تصاویر سے منع فر مایا ہے اور بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتن ہی بات کا تو جمیں پہلے ہی علم تھا مگر تسلی کس چیز کا نام ہے۔ آپ کا علم کیا کسی کومطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتنا علم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فرمایا ہے اور میں وہ جواز جاننا چاہتا ہوں۔

سانسمیرا تیسرا سوال بی تھا کہ ایک کتاب میں بی تحریر تھا کہ اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے زیادہ کی، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات متند نہیں ہیں، میں نے بیٹیں پوچھا تھا کہ وہ متند ہیں یا نہیں، یا آپ نے بڑھی ہیں یا نہیں، میں نے تو صرف یہی پوچھا تھا کہ آیا بید درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا اس کے ساتھ ڈاک تکٹ بھی تھا واپسی کا، مگر مجھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہتم دنیا سے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ ایک عالم کی گردن پر قرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں اپنی بخشش مانگوں گا، اگر آپ کو میراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے جھے تلاش کریں بالکل ای طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کوخود تلاش کرو۔

ج .....آپ کا یہ ارشاد سیح ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن برگوں کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نبیت کی جاتی ہے یا تو یہ نبیت ہی

غلط ہے، یا بید کہ وہ اس کو جائز سجھتے ہوں گے، اس لئے معذور ہیں۔

است. جس شخص کی تسلّی ارشاد رسول علی سے نہیں ہوسکتی، اس کی تسلّی میرے بس میں نہیں، ارشادات نبوی میں حکمتیں ضرور ہیں، اور بحد الله بقدر ظرف معلوم بھی ہیں، لیکن ان کے بغیر تسلّی نه ہونا غلط ہے، الحمد لله ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نه ہوت بھی فرمود و رسول علی سوحکمتیں رکھتا ہے۔

الله المسابعة على واقف عي نهيل توضيح ما غلط كاكيا فيصله كرسكتا مول\_

۳ :...... م نے کلٹ لگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اتر گیا ہو، یا اتار لیا گیا ہو، اگر ایک کلٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کافی ہوجائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

## مدارس ومساجد کی رجسریشن کا حکم:

س ..... آج کل جو مدارس دید و مکاتب قرآنیداور مساجد کو جو که وقف الله موت ہیں، رجسٹر ڈ کرایا جاتا ہے، تو اس رجسٹریشن سے کیا وہ ادارہ اپنی وتف الله کی حیثیت پر باتی رہتا ہے؟ اس رجسٹریشن سے کیا وقف کی حیثیت پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اس سلسله کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے:

ا:....کیا اس سے دقف لله کا تحفظ مزید ہوجاتا ہے؟

٢:....اس سے مسلك كى حفاظت ہوجاتى ہے؟

سا:....کیا اندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اور اس کے متعلقین و

متعلقات محفوظ ہوجاتے ہیں؟

۳:.....شوریٰ (بعنی رجسڑڈ باڈی) کو اخلاص و کیسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہوجاتی ہے؟ جب کہ رجسٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتو ٹی بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں جب حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب زید مجدہ جامعہ اشر فیہ لا ہور، مولانا مفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد، مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب زیدہ مجدہ دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی ولی حسن خان ٹوکی زید مجدہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج خامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل تحریکی جوابات دیئے:

## حضرت مفتى جميل احمه تفانوي كا فتويٰ:

س سس مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ہمارا قدیم مدرسہ ہے، جس کی شور کا اسر پرستان مہران و اکابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفضلہ تعالی شوری کے اداکین جید علا اور معروف دیندار اور مخیر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجٹریشن نہیں ہوئی تھی، دار العلوم دیوبند کے فتنہ کے بعد اراکین شوری اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے ہوئی تھی ، دار العلوم دیوبند کے فتنہ کے بعد اراکین شوری اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لئے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لئے سبب کے طور پر رجٹرڈ کرالیا جائے، چنانچہ مجلس شوری کے باقاعدہ اجلاس میں (جو کہ حضرت مولانا انعام آئسن صاحب دامت برگاہم کی بہاری کی حجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہر علوم کی شوری کو رجٹرڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجٹریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کے تین عہدہ داران ضروری ہوتے ہیں، نمبر ا:صدر، نمبر ا: صدر، نمبر ا: سکریٹری کی طرف سے رجٹریشن آفس میں ادارہ کی رجٹریشن کی درخواست پیش کرنی سیکریٹری کی طرف سے رجٹریشن آفس میں ادارہ کی رجٹریشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محم طلحہ صاحب دامت برکاتهم کوسیریٹری مقرر کیا گیا، چنانچہ ان کے دستخط سے رجشریشن کی درخواست داخل کردی گئی، جس کی کاروائی جاری ہے۔

مائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجشریشن کرانے والے ماہرین اور وکلا کسے رجشریشن ایکٹ اور اس کے تحت رجشریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تفصیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجشریشن سے کسی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان چہنچنے کا قطعا کوئی احتمال منہیں ہے۔ نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے، بلکہ رجشریشن کے بعد ادارہ کی منبیں ہے۔ نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے، بلکہ رجشریشن کے بعد ادارہ کی باتی تا عدہ ادارہ ہے اور اگر بھی اس کو اندرونی یا ہیرونی شرسے دوجیار ہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ سے درخواست ہے کہ کیا رجٹریش موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟

از احقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسه مطاہر العلوم سہار نپور، مفتی خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون حال مفتی جا معداشرفیہ لا ہور بیوض کرتا ہے کہ آپ کے استفتا میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل سے عرض ہے:

ا: الله المحرفي المحروري ہے اور نہ كرانے پر گناہ ہو، يہ تو نہيں كہا جاسكا كر ناجائز بھى نہيں كہا جاسكا ، جيسے تمام بھے ناموں ، جبہ ناموں ، وقف ناموں ، اقرار ناموں اور اب ايك طويل عرصہ سے نكاح ناموں كا رجر يشن جائز ہے مگر شرعاً ضرورى كہ جس كے بغير سحى ہى نہ ہونے پر گناہ ہو، نہيں ہے، ہاں ايك قتم كى دفاظت كا قانونى ذريعہ ضرور ہے اور صديوں سے تمام مسلمانوں كا اس پر تعامل بلا تكير ہے، اور عرصہ سے تو نكاحوں، مجدول، انجمنوں، دينى وغير دينى مدارس، رفاہ عام كے اداروں كى رجر يشن كا معمول ہے، جو حفاظت كے لئے نہايت مستحن ہے، خصوصاً اس زمانہ كى رجر يشن كا معمول ہے، جو حفاظت كے لئے نہايت مستحن ہے، خصوصاً اس زمانہ كى رجر يشن كا معمول ہے، جو حفاظت كے لئے نہايت مستحن ہے، خصوصاً اس زمانہ

میں جب کہ اگریزوں کے جہوریت کے دلفریب پروپیگنڈو نے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں کو بھی متاثر کردیا ہے، اکثریت کے بل بوت پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعانت پر شخص قوی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاکے ڈالے جارہے ہیں، اگر رجٹریشن سے ان کی تفاظت ہو تکی ہے تو چونکہ ہر شخص پر اپنی مملوکات اور ہر مسلمان پر خدائی مملوکات یعنی اوقاف کی حفاظت واجب ہے حتی کہ اس کی حفاظت میں: "من قتل دون ماللہ فھو شھید." تک جانے کی بھی اجازت ہے اور رجٹریشن اسباب حفاظت میں سے ہے تو ایک درجہ میں استحساناً ضروری ہوجاتا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب بیہ ڈاکے عام ہورہے ہیں، مقدمة الواجب واجب، کہنے کی بھی گنجائش میں کہ جب بیہ ڈاکے عام ہورہے ہیں، مقدمة الواجب واجب، کہنے کی بھی گنجائش میں کہ جب بیہ ڈاکے عام ہورہے ہیں، مقدمة الواجب واجب، کہنے کی بھی گنجائش ہے۔ گرحفاظت کے ظریقے دوسرے بھی ہیں۔

اس کو مذاخلت فی الدین کہنا ہے اصل ہے، صدیوں سے سب کو تمام رجٹریوں کا تجربہ ہورہا ہے کہ رجٹری سے کسی کی ملک نہ تکاح میں طلاق میں، کسی مسجد و ادارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجٹری کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور بیسب چیزوں میں ہے اور سب کے تجربہ سے ہے۔

٢: يونتوى بچند وجوه نا قابل اعتبار ہے:

الف: مدرسہ کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمود حسن صاحب کے وستخط کے بغیر ہے کسی ناتجربہ کارنوآموز کی اپنی رائے ہے، حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: دستخط کرنے والول میں کوئی فقے کا ماہر نہیں اس طرح ارے غیرے کے تو ہزار دستخط بھی کا لعدم ہیں۔

ج: مولانا محمد یکی خود مدرسه کے کہندمشق مفتی مدرسه بیں برس ہا برس سے کام کرنے والے، وہ کہدرہ بیں: "احقر کوسوالات سے پوری لاعلمی ہے"، البذاجن

امور پر فتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ سیح ہوتے تو مدرسہ میں برسوں کے مفتی صاحب کے لئے غیر معلوم کیے ہو سکتے تھے؟

د مفتی محمر کیلی سے بھی کہدرہے ہیں کہ''معلوم نہیں واقعہ ایسا ہی ہے یا اور پچھ ہے'' انہوں نے بتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوفتو کی درست نہیں اس لئے دستخط سے معذوری کردی۔

ہ: کوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں ہوسکتی، جھوٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کررہ جاتا ہے۔

و: لاہور کے اس افسر سے جو اس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق مسلک ہے کہ ''الیا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوتی، بلکہ مخالفوں کے خطرے کا سدباب ہے'' جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گو شرقی واجب نہ ہو احتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجربات الگ اور اگر کوئی اندیشہ ہوا تو علیات کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مصرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز: فتوی کا مدار چارنمبروں پر ہے:

اول: سیریٹری ہونا جھوٹ ہے، گراس کے لئے ان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے، اگر نظام الدین میں مجلس شوریٰ کا اجتماع اور سب کا ان کوسیریٹری بنادینا ثابت کردیا گیا تو یہ دفعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔

دوم: اگر میسیح ہوتو علم و تدبر تو ایک عام منہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں،علم دین کا مدرسہ بھی داخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائل اگریزی لفظ ہے جانے والوں سے منہوم معلوم کیا جائے بظاہر چند افراد کا مجموعہ ہی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شوریٰ بھی داخل ہے اس کو دینا، اس کے زیر اہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہ ان کی ذاتوں کو اور زیر اہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جموٹ کیے ہوا؟ چہارم: ادارہ ادر سوسائی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہر خاص پر مشتمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

چرائی نمبروں کی بنیاد پر چندسوالات قائم کئے گئے ہیں!

سوال ا: کا جواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شوریٰ اس کی نوع پر

مبنی ہے۔

سوال ۱: مداخلت فی الدین کا امکان۔ اب امکان تو ہر کافر بلکہ ہر غیرمتدین حکومت میں ہر وقت ہر مسلد میں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے، پھر زندگی ہی منقطع ہوکررہ جائے گی۔

گر ایسے امکانات تھم کے مدار نہیں ہوسکتے خصوصاً جب تجربات خلاف کا اعلان کررہے ہیں۔

سوال۳: ٹھیک ہے گر کذب وملف کا ثبوت ضروری ہے جوعدالت یا تحکیم سے ہوسکتا ہے۔

سوال، بی ہاں اگر شیوت شری سے نسق ثابت ہوجائے اگر نہ پائے تو جھوٹا الزام نگانے والوں پر تعزیر لازم ہے۔

سوال۵: جب که زید کا کفر مافت ثابت مواور توبه نه کرنا ثابت موه اور معاون کا کفر ما کبیره کی مدد اور توبه نه کرنا ثابت موه ورنه عدم ثبوت پر الزام سے تعزیر تعذیر ہے۔

ر: جن مفتی صاحب کا فتوی ہے گو وہ برے مفتیوں کے اور ان کی تصدیق سے خالی ہوتے ہوئے نا قابل اعتبار ہے پھر بھی ''اگر ایبا ہو'' سے مقید ہے اس لئے جب تک سوال کے مندرجات ثابت نہ ہول گے بیفتوی بی نہیں ہے اور اذا فات الشوط فات المشروط۔

ط: ناداقف صاحبان کے دستخط ای دهوکه پر موئے که داقعداییا ہے .... اگر

وه واقعات ثابت نه موئ توبيكالعدم بين، للنداكوكي چيز قابل اعتبار نبيس

ی: جب تک ثبوت عدالت یا تحکیم سے ثابت نہ ہوں ان کا الزام تعزیر کا مستحق ہے داللہ اعلم۔

مفتى زين العابدين كافتوى:

الجواب ..... رجشریش حفاظت کا قانونی ذریعہ ہے اور تقریباً تمام علا کہلکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے ہریں بنا بلا تر دوصورت مسئولہ میں رجشریشن کرانا مشتحن امر ہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ العالی مقدمة الواجب واجب کہنے کی بھی مخبائش ہے۔ فقط (مفتی) زین العابدین، فیصل آباد

مولا نامفتى عبدالرؤف سكهروى كافتوى:

حايداً ومصلياً!

دورِ عاضر میں رجٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذرایعہ ہے، جس میں شرعا کوئی قباحت نہیں ہے، اس لئے مساجد و مدارس اور مکا تیب قرآنید وغیرہ کو رجٹر و گرانا نہ صرف جائز ہے، بلکہ مستحن ہے، اور رجٹر و کرانے سے وقف کا وقف ہونا ہرگز متا شرخبیں ہوتا، وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہ اس کی حفاظت میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے جوشرعا مطلوب ہے۔ واللہ اعلم۔ بندہ عبدالرؤف سمردی وارالعلوم کرا چی۔

مفتى ولى حسن تونكيٌ كا فتوى:

الجواب:

دینی اور نم بہی تعلیمی ادارے کی بقا اور استحکام میں رجٹریشن ممد ادر معاون ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجاتا ہے، اس لئے جائز ہی معلوم ہوتا ہے، رجٹریشن ہوجانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں اس کئے اعتبار نہیں جب کہ تجربہ اور عادت سے ثابت ہے کہ غیر سلم حکومت کا وخل ادارے پر نہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی پر برقرار رہتا ہے اس کئے رجش پیشن کی کاروائی جائز اور قابل لحاظ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

دارالافتا كجامعة العلوم اسلاميه

علامه بنوري ٹاؤن کراچی ۲۳ رصفر ۲ ۱۴۰ه

نوٹ: استفتام چونکہ مظاہر علوم سہار نپور سے متعلق ہے اس لئے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرماویں۔

ج ..... ان اکابر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چندال ضرورت نہ تھی، گر چونکہ آنجاب کا تھم ہے اس لئے قبل تھم میں چند کلمات پیش خدمت ہیں:

رجٹریشن کی حقیقت ہے ہے کہ: ''کی ادارے کی طے شدہ حیثیت پر حکومت کے بااختیار ادارے کی مہر تقدیق شیت کرانا۔'' تاکہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے، پس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہو وہ رجٹریشن کے بعد نہ صرف ہے کہ برستور باتی رہتی ہے، بلکہ جو مخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو کتی ہے۔

چونکہ فتنہ و نساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات ایسے رونما ہو پچے ہیں کہ غلط قتم کے لوگ و بنی و نہ ہی اداروں کو لاوارث کا مال سمجھ کران پر مسلط ہوجاتے ہیں، مسمی اہل ادارہ کو غلط روی پر مجبور کرتے ہیں، بھی اسی نام سے دوسرا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق ہیں انتشار و خلفشار اور اہل دین سے تفر کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لئے اکابر کے دور سے آج تک رجشریشن کرانے کا معمول بغیر نکیر اور بغیر کی اختلاف کے جاری ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے لئے رجشریشن کرانا ہاشہ مستحسن بلکہ ایک صورت ہے جو ہمیشہ بلاشبہ مستحسن بلکہ ایک صورت ہے جو ہمیشہ

اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے، اور جس کے مفصل احکام فاوی عالمگیری جلد مشم مِي موجود بي، والله اعلم وعلمه اتم وأعكم\_

#### مدرسہ کے چندے کا استعال:

س ..... محترم چند باتوں کے متعلق ہر روز سوچتا ہوں اور کوئی بھی فیصله کرنہیں سکتا، حق کا متلاشی ہوں، خود مدرسہ جامعہ بنور سے فاضل ہول ادر پیاور یونیورش کا ریسرج لی ای وی سکالر ہوں، گاؤں میں مرسے کی بنیاد رکھی ہے، جس کے لئے میں نے اینے زبورات دیے ہیں، اور مدرسہ زیر تعمیر ہے، چند شکوک وشبہات ہیں، عاجزاند التماس ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں، میں کیا کروں؟

ا ..... مدرسہ کے لئے جو فنڈ ہے یا جولوگ چندہ دیتے ہیں، ان میں سے میں مدرسہ كے لئے رسيد بك، ياليشرييد وغيره بنا سكتا مول؟

٢ ..... مدرسه كے ساتھ تعاون كرنے والے حضرات كے لئے ميں مدرسے كى اس رقم سے پچھ اکرام مثلاً جائے یا کھانا وغیرہ کھلاسکتا ہوں؟

٣ ..... مدرسہ كے لئے اپنا عليحدہ راستہ ہے، جوايك ندى سے گزرتا ہے، كيا اس ندى ير

مل مدرسه کی رقم سے تغییر کرسکتا ہوں، جب کہ وہ راستہ صرف مدرسہ کا ہے؟ ٣ ..... في الحال مجھے پشاور يو نيورشي ميں سروس مل سکتي ہے، کيکن ميرا اراده ہے کہ ميں

سروس تبین کروں گا، ضرف مدرسہ میں پڑھاؤں گا، میں، میرے بھائی اور والدصاحب (علمی خاندان ہے) ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں،

میرے اور میری بیوی کے اخراجات بورے کرتے ہیں، اگر بالفرض مجھے ضرورت یڑے تو میں مدرسہ کے فنڈ سے اپنے لئے تنخواہ مقرر کرسکتا ہوں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کتنا ليمًا حائز ہوگا؟

محرم! فكرآ خرت كى وجدے ہر وقت سوچا ہول كركہيں ايبا نہ ہوكدوين کے نام پر کام شروع کروں اور وہ میرے لئے ملا کمت کا سامان بن جائے ، اس لئے آپ سے رابطہ رکھوں گا تا کہ مجم طریقے پر چل سکوں۔

ج ..... ا: بناسکتے ہیں، گراس لیٹر پیڈکواٹی ذاتی ضروریات کے لئے استعال نہیں کرسکتے، صرف مدرسہ کے کاموں کے لئے استعال ہونا چاہے، اور اگر ذاتی ضروریات کے لئے آپ کواس کی ضرورت ہوتو اپنا الگ لیٹر پیڈ بنائیں، اور بیہمی ضروری ہے کہ مدرسہ کی وہ رقم ذکوۃ فنڈکی نہ ہو۔

۲:.....درسہ کے عام چندہ سے نہیں کر سکتے ، البتہ خاص ای مقصد کے لئے چندہ جمع کیا گیا ہواس سے کر سکتے ہیں۔

الله: الكرسكة بين-

س: ..... شخواہ مقرر کر سکتے ہیں، اور اس کے لئے چند دیندار اور ذی فہم لوگوں کو مقرر کردیا جائے، جن سے آپ مشورہ کرسکیں۔

## كفار اور منافقين سيخى كالمصداق:

ج ..... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللمان تھی، جہال نرمی کی ضرورت ہوتی نرمی فرماتے ورنہ تن ، چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ نے نام لے لے کرمنافقوں کو مسجد سے نکلوادیا۔

"قم یا فلان فانک منافق قم یا فلان فانک منافق." رئیس المنافقین سے نرمی فرمانا اس کے صاحبزادے کی دلجوئی اور دیگر منافقین کو اخلاق کی تکوار سے کا شخ کے لئے تھا۔

"قريب تها كهانبياً موجاتے" كامفہوم:

س .... حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ کے پاس آئے، ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا: ''عجب نہیں انہیا 'موجا کیں۔'' اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی غالبًا ایبا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی موتے، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو ''انبیا 'موجا کیں'' یا ''نبی موجا گئے'' ہے کیا مراد ہے؟

ج ..... "جب نہیں کہ انبیا ہوجائیں" بہ ترجہ غلط ہے، حدیث شریف کے الفاظ بہ بیں: "حکماء علماء کادوا من فقہہ ان یکونوا انبیاء ." صاحب علم، صاحب حکمت لوگ بیں قریب تھا کہ اپنے فقہ کی وجہ سے انبیا ہوجاتے ۔ عربی لغت میں بہ الفاظ کی کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لئے استعال ہوتے ہیں حقیقت کے خلاف استدلال کرنا میح نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر استدلال کرنا میح نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جاتا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبزادہ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا: "اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔" بہ روایت بھی بہت کمزور ہے، پھر یہال تعلق زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔" یہ روایت بھی بہت کمزور ہے، پھر یہال تعلق بالحال ہے، یہ بحث میرے رسالے "ترجمہ خاتم النبین" میں صفحہ: ۲۷۸،۲۷۷ پر آئی بالحال ہے، یہ بحث میرے رسالے "ترجمہ خاتم النبین" میں صفحہ: ۲۷۸،۲۷۷ پر آئی

"اساعیل بن ابی خالد کتے ہیں کہ میں نے ابن ابی او فی رضی اللہ عندے دریافت کیا کہ آپ نے آنخضرت علیہ کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا:
"مات صغیرًا، ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی الله علیه وسلم نبی عاش ابنه، ولکن لا نبی بعده." لیمن وه مغرسی بی میں خدا کو پیارے ہوگئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی

کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد علیہ کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ کے صاحزادہ گرامی حیات رہے، مگرآپ کے بعد نبی بی نبیس (اس لئے صاحزادے بھی زندہ ندرہے)۔

(سیح بخاری باب من کی با ساء الانبیاء ج: ۲ ص:۹۱۳) اور یکی حضرت مُلاً علی قاریؓ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: "لو عاش ابراھیم....الغ." کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"الا ان في سنده ابوشيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى، وهو ضعيف لكن له طرق ثلثة يقوى بعضها بعضا، ويشير اليه قوله تعالىٰ: "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين." فانه يؤمي بانه لم يعش له ولد يصل الى مبلغ الرجال، فان ولده من صلبه يقتضى ان يكون لبَّ قلبه، كما يقال: "الولد سر لابيه." ولو عاش وبلغ اربعين، وصار نبيًا لزم ان لا يكون نبيًا خاتم النبيين."

(موضوعات كيرحرف "نو" ص ١٩٠ مطوع عبائى قديم) رجمه الله الله الوشيب ابرائيم بن عثان الواسطى ضعيف ہے، تاہم اس كے تبن طرق بي، جو ايك دوسرے كے مؤيد بي، اور ارشاد خداوندى "سو حاتم النبيين." الح بھى اس جانب مثير ہے، چنانچہ يہ آيت اس بات كى طرف اشارہ كرتى ہے كہ آپ كا كوئى صاجزادہ زندہ نيس رہا، جو بالغ مردول كى عمركو پنچتا، كونكہ آپ کا بیٹا، آپ کی صلب مبارک سے تھا، اور بدامراس کومقتفی تھا کہ وہ آپ کا تمرہ اول (لیمنی آپ کے محاس و کمالات کا جامع) ہوتا، جیسا کہ شل مشہور ہے: ''بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔'' اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے س کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النہین نہ ہول۔''

مُلَا علی قاری کی تصریح بالاسے واضح ہوجاتا ہے کہ:
الف ......آیت خاتم النہین میں ختم نبوت کے اعلان
کی بنیادنفی ابُوّت پر رکھ کر اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندان
گرامی کو زندہ رکھتے ، اور انہیں یہ منصب عائی عطا فرماتے ، گر چونکہ آپ پرسلسلۂ نبوت فتم تھا، اس لئے نہ آپ کی اولا دنرینہ زندہ رہی ، نہ آپ کی بالغ مرد کے باپ کہلائے۔

ب: .... الله عاش المراهيم لكان صديث: "لو عاش المراهيم لكان صديقًا نبيًا." كا ب، ليني آپ كے بعد اگر كسى فتم كى نبوت كى تخبائش ہوتى تو اس كے لئے صاحبزادة گرامى كو زعده ركھا جاتا، اور وبى نبى ہوتے، كويا حديث نے بتايا ابراہيم اس لئے نبى نہ ہوئے كہ آپ كے بعد نبوت كا دروازه بى بندتھا، يہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بھى رہتے اور دصديق نبى " بھى بنتے۔"

### سینهٔ نبوی کی آواز:

س .....ایک روایت میں ہے کہ بوقت ٹماز آنخضرت علی کے سینہ مبارک سے بہ جوش وخروش ہانڈی کے ایلنے کی می آواز بہت زور شور سے آتی تھی، اور ایک جگہ میں

نے یہ بھی پڑھا کہ یہ آواز ایک میل تک مسموع ہوتی تھی، یہ حدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے وقت سلام بھی ایس خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضور تو رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی ایس آواز میں فرماتے تھے کہ سونے والا جا گے نہیں اور جا گئے والا س لے، جو آواز ایک میل تک مسموع ہوتو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا؟ بچوں کے تو کان بھی بھٹ سکتے ہیں اور نیندکا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

ج ..... ایک میل ہے مسموع ہونے کی بات تو کہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے الیک کوی روایت نہیں دیکھی، سند کے بارے میں کیا عرض کروں!!

## منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں:

س سد حدیث شریف میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالدو، جب کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی شان میں قصیدے سنے ہیں، ایک قصیدے پر حضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کوخوش ہوکر اپنی چادر مبارک عطافر مائی جو بعد میں حضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کوخوش میں خرید لی۔ حضرت معاویڈ نے ان سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

ج ..... ہر مخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پر مٹی ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ اپنائفس نہ مجڑ جائے، آنخضرت علیق کے بارے میں اس کا دور دور تک بھی احمال نہیں، پھر ایک شخص جس کے قل کا حکم فرمادیا وہ اظہار امان وعقیدت کے قصیدہ پڑھتا ہے، بجاطور پر وہ انعام کا مستحق ہے۔

## کیا توبہ سے قل عدمعاف ہوسکتا ہے؟

س ..... "مَنُ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا .....الخ"اس آیت میں قل عدی سزا بمیشه جہنم میں رہنا ظاہر کرتا ہے، اور سورہ فرقان میں "وَالَّذِیْنَ لَا یَقْتُلُوْنَ النَّفُسَ ..... إلَّا مَنُ تَابَ." یہاں توبہ کے معافی کا وعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے؟ ح. .... پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور یہ رکوع یہاں سے شروع ہوتا

ہے: "وَ مَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنُ يَقْتُلَ ..... " اور سورة فرقان كى آيت: "وَ مَنُ تَابَ ..... " كفار كے بارے ميں ہے، يعنى جن لوگول نے كفركى حالت ميں ان جرائم كا ارتكاب كيا پھر كفر وشرك سے تائب ہوگئے، ان كے كفركى حالت كے جرائم پرموًا خذہ نہيں ہوگا۔

بعض عوارض کی وجہ سے مفضول عبادت افضل سے برط حباتی ہے:

س سسایک کتاب میں ایک تول میری نظر سے گزرا، کتاب اور مصنف کا نام یادنہیں،
مغہوم بیرتھا کہ اشراق کی نماز کے لئے طلوع آفاب تک بیٹھنے سے ہوا خوری اورضح کی
سیر زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات اس نالائق پر بہت گراں گزری ہے، علامہ عبدالوہاب
شعرانی نے طبقات الکبری میں لکھا ہے کہ شخ عبدالغفار تو کی اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا
گھارہے سے اور حضور علیقے کی عادت شریفہ کی اتباع میں کدو کی قاشیں انگل سے
تلاش کرکر کے کھانے کے لئے ذکال رہے سے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کدو
حضور علیقے کو بہت پندتھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کرکر کے کھاتے سے۔ بیٹا یہ کدو
فضور علیقے کو بہت پندتھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کرکر کے کھاتے تھے۔ بیٹے
خضور علیق کو بہت پندتھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کرکر کے کھاتے تھے۔ بیٹے
خضور علیا آبا! مجھے تو کدو بہت گذا لگتا ہے۔ یہ بات س کر آپ کو اتنی غیرت آئی کہ اس
وقت تکوار سے بیٹے کا سرتن سے جدا کردیا۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں تھی،
حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ اختیار کرنا محبت کی بات ہے کوئی شرعی خلم نہیں۔

آیک طریقہ نفل عبادت کا جو حضور علیہ السلام سے متفقہ منقول ہے اس کے مقابلے میں اپنی ایک جویز پیش کرنا اور اس کو افضل بتانا اس کی برائی صاحبان علم پر مخفی نہیں ۔ یقیناً یہ ملفوظ بہت سے علما اور مشارکنے نے بھی کہیں پڑھا ہوگا اور لکھنے والا بھی عالم فاضل ہوگا، کیا اچھا ہوتا اگر حاشیہ میں اس کی تاویل بھی لکھ دیتا تا کہ مجھ جیسے کم فہم لوگ کی غلط فہم کا شکار نہ ہوتے۔ اور تاویل کے بارے میں کیا عرض کروں ایک واقعہ سن کیجئے! حضرت عمر فاروق کے بوتے حضرت بلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبداللہ این عمر نے یہ حدیث سائی کہ ''رسول اللہ علیقے کا تھم ہے کہ عورتوں کو مبحد میں عبداللہ این عمر نے یہ حدیث سائی کہ ''رسول اللہ علیقے کا تھم ہے کہ عورتوں کو مبحد میں عبداللہ این عمر نے یہ حدیث سائی کہ ''رسول اللہ علیقے کا تھم ہے کہ عورتوں کو مبحد میں

جانے کے حق سے محروم مت کرو۔'' میرے منہ سے بے اختیار بیر لفظ نکل گیا کہ''میں تو اپی بیوی کومسجد میں نہ جانے دول گا۔' اس پر والد نے مجھے بڑی غضبناک نظرول سے دیکھا اور کرخت آواز میں کہا: ' جھھ پرخدا کی لعنت میں تجھے رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں بیر کہتا ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ علامہ ابن عبدالبر اندلی) حالائکہ اس کی بڑی معقول تاویل ہو یکتی تھی اور اب بھی اس تاویل کی بنا پر عورتیں مسجد میں نہیں جانیں۔ کیکن ہات وہی غیرت ادب اور محبت وعقیدت کی ہے اورفقیر درولیش تو سرایا تیاز وادب ہوتے ہیں جناب کا اس بارے میں کیا تا ثر ہے؟ ج .....آپ نے جتنے واقعات نقل کئے ہیں وہ غیر متعلق ہیں، اس قول کا خلاصہ بد ہے کہ ایک عبادت جو کہ منصوص ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن بعض عوارض کی وجہ سے دوسری چیز اس سے بڑھ جاتی ہے، اس میں نہ تو آنخضرت علیہ کے کسی ارشاد سے معارضہ ہے کہ اس پر آنجناب کے ذکر کردہ واقعات کو لاگو کیا جائے اور نہ آنخضرت علی کے کسی قول کا رد کرنا ہے اور یہ اصول ہے کہ بعض اوقات مفضول عبادت عوارض کی وجہ سے افضل سے بوھ جاتی ہے اور شریعت میں اس کی بے شار نظائر موجود ہیں۔

#### رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے:

س ..... "وَ مَا مِنُ دَآيَةِ فِي الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا. "جب سب كارزق الله تعالى ك ذمه ب تو ہر سال سكرول لوگ بھوك سے كوں مرجاتے ہيں؟ اور يه اموات سارى غريب ملكول بى ميں كول ہوتى ہيں؟ مثلاً التقويما، سوڈان اور دوسر افرايقة كغريب مما لك برطانيه، امريكه اور فرانس يا يورپ ك دوسر ما الدار ملكول ميں لوگ بھوك سے كول نہيں مرتے؟ قط آسانی بلا ہے مراس ميں بھى غرباكى جانيں جاتى ہيں، مالدار لوگ كى نه كى صورت سے اہا بچاؤ كر ليتے ہيں۔ ان جانيں جاتى ہيں، مالدار لوگ كى نه كى صورت سے اہا بچاؤ كر ليتے ہيں۔ ان مثابدات سے معلوم ہواكه بي آيت اسباب معيشت سے مشروط ہے كہ جس نے اپنا محاسلات سے معلوم ہواكه بي آيت اسباب معيشت سے مشروط ہے كہ جس نے اپنا محاسلات سے معلوم ہواكه بي آيت اسباب معيشت سے مشروط ہے كہ جس نے اپنا

حصول زرق کے مروجہ زمانہ اسباب اختیار کے اللہ اس کورزق ضرور بھیجے گا۔ ج .....آپ کی رائے سیح ہے، رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے اللَّ یہ کہ اعلیٰ درجہ کا توکل نصیب ہو۔ پر عدے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری توکل بھی نصیب ہے۔

## شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑا:

س ..... "وَهَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ." اس سوال کے جواب بیں آپ نے فرمایا:

"آپ کی دائے صحیح ہے۔" کیا سلف نے بھی اس دائے کے بارے بیں پچھ کہا ہے
کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی دائے سے پچھ
کہا اس نے ..... اس لئے جب کسی بزرگ سے اس دائے کی تقید بی ہوجائے گی تو
پھر بیائی دائے ندرہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہوجائیں گے۔
تی ..... می بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگر چہ اسباب، ماری نظر
اسباب ہیں ارباب نہیں، رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے لیکن ہماری نظر
چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حصول اسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر شرایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط ہاسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر شرایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط ہاسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر شرایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط ہاسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر شرایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط ہاسباب کا مرہونِ مثت ہے۔

### نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ:

س ..... "فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ." تفسير عثاني مِن الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُوبِ." تفسير عثاني مِن المَعَابِ كديد بات من كرنمرود كرم جواب ندوے سكا حالا نكد جينے بہلے جواب دے چكا تھا وييا جواب ويئے كى بہال بحى النجائش تھى، يوچھنا يہ ہے كہ وہ النجائش كيا تھى؟ بہلے سوال كے جواب ميں تو اس نے ايك بے گناہ كوتل كرديا اور ايك مجرم كو آزاد كرديا، دوسرے سوال ميں كيا كرديك تھا؟

ج ..... ایک گوار کا لطفہ ہے کہ اس نے کسی پڑھے کھے آدمی سے پوچھا: "بابو بی زمین کا بی (مرکز) کہاں ہے؟" جواب نفی میں ملا، گوار کہنے لگا تم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ کھے کر سب ڈبودیا، اتن بات تو جھے گوار کو بھی معلوم ہے، بابو بی نے پوچھا: "وہ کیے؟" اس نے ہاتھ کی لائش سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے درمیان لائشی گاڑ کر کہنے لگا:" یہ ہے زمین کا درمیان، اگر یقین نہ آئے تو ناپ کر دیکھ لو۔" اس کومعلوم تھا کہ نہ کوئی پیائش کر سکے اور نہ اس کے دعوے کوئو ٹر سکے گا۔

نمرود بھی اگراس گوار کے مسلک پر عمل کرتا تو کہ سکتا تھا کہ آ قاب کو مشرق سے تو میں نکالیا ہول، تیرا رب اب اس کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔لیکن اس کو بید دعویٰ ہا گئے کی جرائے نہیں ہوئی کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو مالک مشرق سے نکالی ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے بید دعویٰ کردیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ "فیھت الذی کفو."

## أُلله تعالى كى محبت ميں رونا:

س سس حدیث شریف بیل الله کے خوف سے رونے پر بڑی نضیلت بیان کی گئی ہے،
دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ الله کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس
کے بجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر سے نہیں گزری، اوروں کا حال تو
معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف سے تو پوری زندگی میں بھی رونا
نہیں آیا، البتہ اس کی یاد، محبت اور ذکر کرتے وقت با اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول
تما (ایک حالت گریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں مگر پھر بھی گریہ طاری ہوجاتا
ہے، قرآن پاکس کر، کوئی رفت آمیز واقعہ ن کر، کوئی بجر وفراق اور محبوب کی بے
اغتیائی کا مضمون س کر، اپنی حسرت نایافت کا روزنا مچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس

ج ..... بیتو ظاہر ہے روتا کی طرح کا ہوتا ہے، محبت و اشتیاق میں رونا اور خوف و

خشیت سے رونا۔ اور بیکمی ظاہر ہے کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے اعلیٰ وارفع ہے، پس جب مفضول کی فضیلت معلوم ہوگئ تو افضل کی اس سے خود بخو دمعلوم ہوجائے گ، مثلًا شہدا کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں، صدیقین کے بظاہراتے نہیں ملتے، گرسب جانتے ہیں کہ صدیقین شہدا سے افضل ہیں، پس جو فضائل شہدا کے ہیں صدیقین کے ان سے اعلی وارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خثیت الہی سے رونے کی فضیلت اس بنا پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ بندے کی حالت ضعف و ناکار گی کا تقاضا یہی ہے کہ دہ خشیت اللی سے روئے، اس لئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ بے چون وچگون کے لائق بوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا، بندہ اپنی بے چارگی کی بنا پر بالکل صفر اور خالی ہاتھ نظر آتا ہے، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کے انبار در انبار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نیکی ایک بھی الی نہیں جواس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ نیکی لایا ہوں۔ ایس حالت میں عشق ومحبت کے سارے خیالات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سوائے خوف وخشیت کے کچھ لیتے نہیں رہتا، گویا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہے ان میں ۔ واللہ اعلم۔ بدر مز ہے کہ بندے کو''ایاز قدر خویش بہ شناس'' پر نظر رہے اور عشق و محبت کے دعود ک سے مغرور نہ ہوجائے۔

#### صنف نازک کا جو ہراصلی:

س .....مولانا صاحب! آئ کل ہر طرف عربانی، فیشی اور بے حیائی کے مناظر اور مظاہرے عام ہورہ جیں، کبھی کسی عنوان سے صنف نازک مظاہرے عام ہورہ جیں، کبھی کسی عنوان سے اور کبھی کسی عنوان سے صنف نازک کے جوہر اصلی شرم و حیا اور عفت و عصمت کو تار تار کیا جارہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا تا، آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں امت کی راہ نمائی فرمادیں، نوازش ہوگی۔

ج ..... کس زمانے میں شرم و حیا صنف نازک کا اصل جوہر' انسانی سوسائی کی بلند

قدر اسلامیت کا پاکیزه شعار اور مشرقی معاشرے کا قائل افرانمیازی نشان سمجما جاتا تھا ا اول تو انسان کی فطرت بی میں عفت عیا اور سر کا جذب ودیعت فرمایا گیا ہے (بشرطیکہ فطرت مسخ نہ ہوگئی ہو) پر مسلمانوں کو اپنے محبوب بیفیر مسلی اللہ علیہ وسلم (بابائنا هووامها نناوارواحنا ) کے بدارشاوات یاد تھے۔

ا جارچزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں کیا خوشبو کا استعمال مسواک اور نکاح۔ (تندی)

ا۔ ایمان کے سرے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے بیدہ کرلاالدالالد کمناہے ،
اور سب سے کم ورجہ رائے سے تکلیف وہ چیز کا ہٹاتا ہے اور حیا ایمان کا
بہت بداشعبہ ہے۔ (عاری وسلم)۔

الم حيا مرايا خرب الماري وملم)-

س حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے۔ اور بے حیائی بے موتی ہے اور بے مروتی جنم سے ہے اسند احمہ ' ترفدی)۔

۵۔ ہردین کا ایک امتیازی علق ہو آ ہے۔ اور اسلام کا علق حیا ہے۔(موطلالک۔ ابن ماجئ بیمق)۔

حیا اور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں 'جب ایک کو اٹھا دیا جائے تو دو سرا خود بخود
 اٹھ جاتا ہے۔ (اور ایک روایت یہ ہے کہ) جب ایک سلب کرلیا جائے۔ تو دو سرا
 مجی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ (بہتی)

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کابید اثر تعایم مسلمانوں میں حیاء عفت اور پردہ کا عقیدہ جزوائیان تھا، خلاف حیاء معمول حرکت بھی ندہی اور ساتی جرم اور علین جرم سجی جاتی تھی منظم ، نیکن مغربی تهذیب کے تسلط سے اب بیہ حالت ہے، کہ شاید جمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم و حیا کس چزکا نام ہے، مردول کی نظراور

عورتوں کی حرمت و آبد سے پرے اٹھا دیے گئے ہیں' سرمازار عورتوں کو چیئرنے' اور بحری بسول ہیں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ سرشام کراچی' لاہور' پنڈی کے بازار عوائی اور فحاثی ہیں پیرس کو شرماتے ہیں' تعلیمی اداروں سے سنیما تک مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان برپا ہے۔ مخصوص ملازمتوں کے لئے مرد و عورت کے برہنہ معانے ہوتے ہیں'کیا ہارے اس کندے معاشرے کو دیکھ کریے غلط فنی پیدا ہو سکتی ہوتے ہیں'کیا ہارے اس کندے معاشرے کو دیکھ کریے غلط فنی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیرالا مم ہے' جے تمام عالم کی روحانی قیادت سوئی گئی تھی؟۔

ہمارے ایمانی اقدار کا جو بچاکھیا اٹاشد ان طوفانی موجوں کی لیب میں آئے سے محفوظ رہ گیا تھا' اس کے بارے میں ہمارے تاخدایان قوم کس ذہن سے سوچتے ہیں؟ اس کا اندازہ ذیل کی اخباری اطلاع سے کیجئے:

"خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم و حیا کاپردہ جاک کردیا حائے"۔

"سنتاگو ۱۱ اپریل (اپ ب اسل) خاندانی منعوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منعوبہ بندی سے متعلق شرم و حیا کا پروہ چاک کرنے کے لئے موثر اقدامات کئے جانے چائیں کی بلت یمال والدین کی بین الاقوامی کانفرنس میں کی علی اس موقع پر پاکستان کے خاندانی منعوبہ بندی کے کمشز مسٹرانور علول نے کما کہ ضبط تولید کے لئے مانع حمل اوویات کا استعمال چوری چیے کیا جاتا ہے جو غلط ہے اور اس طریقہ کو ختم کیا جاتا چاہئے

انہوں نے مزید کما کہ منبط تولید کے موضوع پر واضح طور پر اور معاشرے میں ہر جگہ معلم کھلا تبادلہ خیال کیا جاتا جائے مسٹرعادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوای کانفرنس سے خطلب کرتے ہوئے بنایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تنایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تنایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تنام میں کہ اگر انہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہیتال میں دیکھا خوفردہ ہیں کہ اگر انہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہیتال میں دیکھا کی توام کو مناب کی تا ہم ممکن آمانیاں اور مائع حمل اشیاء فراہم کی منبط تولید کے لئے ہر ممکن آمانیاں اور مائع حمل اشیاء فراہم کی جائیں"۔

(دوزنامہ جگہ کرای ۱۸ اپریل ۱۹۲۵ء)۔

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم و حیا کا پروہ جاک کرنے اور ایمان و اخلاق کی قربانی و بیان و اخلاق کی قربانی ویٹ کی پردور وعوت سے "دبین الاقوای کانفرنسوں" کو مشرف فرمایا جا آ ہے اس کے بدترین فتائج پر بھی ایک نظر وال لیجئے۔

# «مغربی عورت کوایک نئے مسئلہ کاسامنا»

" الريل (پ پ ا) الغ حمل كوليوں كے استعال عور توں كى جنى خواہش ميں اضافہ ہو آ جا رہا ہے۔ چنانچہ معاشرتی اور ساسی میدان میں مساوی حقوق عاصل كرنے كے بعد اب عورت جنى معاملات ميں بھی اخلاقی روایات كو پس پشت وال كر مرو جيسا كردار انجام دينے كے لئے بے چين ہے يہ مسئلہ آج كل مغربی جرمنی كے واكٹروں ما شدائوں اور ماہرين نفسيات و

جنیات کے درمیان موضوع بحث بنا موا ہے جرمن اور امریکن ابرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہو آ ہے کہ مانع حمل مولیاں استعل کے والی عورتوں میں آیک تمائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے مد اضافہ ہو کیا ہے جی کہ بعض عورتوں کو اپنے بحركة موع مذبات ير قابو بانے كے لئے واكثرول سے رجوع كرنا را آ ہے امریکہ سوسائٹ آف فیلی بلانگ کے سائندانوں جرمن اہرین جنیات و پدائش دونوں اس متیجہ سے متنق ہیں ہیمبرگ کے ڈاکٹر برٹااسٹول نے لکھا ہے کہ میں وجہ ہے کہ جدید دور کی مورت اسے شوہر کے جذبات بحرکلنے کے نت سے طریقے استعال کر رہی ہے یہ تمام ماہرین اس امریر منفق ہیں کہ وہ ون دور نمیں جب عاشق مونا اور محبت ميل ميشقدي كرنا مرف مردول كاحق ند موكا بلك بت مکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے نکل جائیں"۔

# پاکستان میں عریانی کا ذمه دار کون؟

س ..... کیا خواتین کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کوانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبول، سینماؤل یا ہوٹلول اور وفتر ول میں مردول کے ساتھ کام کرنا، غیرمردول سے ہاتھ ملانا اور بے حجابانہ باتیں کرنا، خواتین کا مردول کی مجالس میں ننگے سرمیلا و میں شامل ہونا، ننگے سراور نیم برہنہ بوشاک پہن کر غیرمردول میں نعت خوانی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علام کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیراسلامی کردار اداکرنے والی خواتین کے خلاف حکومت کوانسداد پر مجبور کریں؟

ح .... اس منمن مين ايك غيور مسلمان خالون كا خط بعي بروه ليجي ، و مارك مغيدم

حضرت اقدس واكثر عبدالحي عارفي مرخله كو موصول موا وه كلمتي بين :

"لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو کر پختہ ہو گیا ہے کہ عکومت
پاکستان پردے کے خلاف ہے یہ خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے
جو حکومت کی طرف سے جج کے موقع پر خواتین کے لئے پہننا
ضروری قرار دے دیا گیا ہے ، یہ ایک زبردست غلطی ہے اگر پہچان
کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کما جا آ۔

ج کی جو کتب رہنمائی کے لئے تجان کو دی جاتی ہے اس بیں
تصویر کے ذریعے مرد عورت کو احرام کی حالت میں دکھایا گیا ہے ،
اول تو تصویر بی غیراسلامی فعل ہے۔ دو سرے عورت کی تصویر کے
ینچ ایک جملہ لکھ کر ایک طرح سے پردے کی فرضیت سے انکار ہی

دہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ "آگر پردہ کرنا ہو تو منہ پر کوئی آ ڈر کھیں ماکہ منہ پر کپڑا نہ گئے" ہے تو درست مسئلہ ہے لیکن "آگر پردہ کرنا ہو" کیول لکھا گیا" پردہ تو فرض ہے" پھر کسی کی پندیا ناپند کا کیا سوال؟ ہلکہ پردہ پہلے فرض ہے "ج بعد کو۔ کھلے چرے ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات میں نمائش ٹی دی پر نمائش' ہے سب پردے کے ادکام کی کھلی ظاف ورزی نہیں؟ ۔۔۔۔اور علمائے کرام تماشائی ہے چیشے ہیں سب پہلے دکھے رہے ہیں اور بدی کے ظاف بدی کو مثانے کے لئے اللہ کے ادکام سامائی بیردی کروانے کا فریضہ بدی کو مثانے کے لئے اللہ کے ادکام سامائی بیردی کروانے کا فریضہ بدی کو مثانے کے لئے اللہ کے ادکام سامائی باکستان اور تمام مسلم ممالک ہیں علماء کی تعداد اتی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی دفت پیش

نیں آ کتی۔ جب کوئی برائی پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی کپلنا چاہئے۔ جب جڑ کپڑ جاتی ہے تو معیبت بن جاتی ہے' علماء ہی کا فرض ہے کہ امت کو برائیوں سے بچائیں' اپنے کمروں کو علاء رائج الوقت برائیوں سے اپنی ذات کو برائیوں سے دور رکھیں ماکہ اچھا الر ہو۔۔۔۔

تغلی ادارے جمل قوم بنتی ہے غیر اسلامی لباس اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ سے قوم کے لئے سود مند ہونے کے بجائے تقصان کا باعث بین۔ مطم اور معتملت کو اسلامی عقائد اور طریقے افتیار کرنے کی سخت ضرورت ہے طالبات کے لئے جاور ضروری قرار دی می لیکن محلے میں بری ہے ؛ جادر کا مقصد جب بی بورا ہو سکتا ہے جب معرخواتین بایردہ ہوں۔ بچیوں کے نیفے نیفے ذبن جاور کو بار نفنور کرتے ہیں جب وہ دیکتی ہیں معلمہ اور اس کی ائي مل كلي بازارول مي سرروند ينم عوال لباس ميل جي تو جاور كا بوجہ کھے زیادہ ی محسوس ہونے لگتا ہے بے بردگی ذہنوں میں بڑ پکڑ چک ہے ضرورت ہے بردے کی فرضیت واضح کی جائے اور برے لفتلول میں بوسر چیوا کر تقتیم بھی کیے جائیں۔ اور مساجد ملی ادارے' تعلیمی ادارے' مارکیٹ جہاں خواتین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں شاوی ہال وغیرہ دہاں پردے کے احکام اور بردے کی فرضیت بنائی جائے۔ بے بردگی بروی گناہ ہوگا جو کسی فرض کو ترک کرنے ہر ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو اٹکار سی ہو سکتا ہارے معاشرے میں نانوے فیصد برائیاں بے بردگی کی

وجہ سے وجود میں آئی ہیں اور جب تک بے پردگ ہے برائیاں بھی رہیں گ-

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہتی ہیں اللہ پاک ان کو خالفتوں کے سیاب ہیں البت قدم رکیس آئیں۔ ٹی وی سے فحش اشتار ہٹائے تو شور بہا ہو گیا۔ ہاکی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے مارے حالی اور کالم نویس رنجیدہ ہو گئے۔ جو اخبار ہاتھ گئے و کھنے عبوہ رقعی و نغہ محسن و جمل 'روح کی غذا کمہ کرموسیق کی وکارے کوئی نام نماو عالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوای لباس اباب کابت کرکے اپنی شاخت کو بھی مثا رہے ہیں۔ ننجے ننجے ٹائی کا وہال کرکے اپنی شاخت کو بھی مثا رہے ہیں۔ ننجے ندی کا ایسا نہیں جمل کے بین ڈرگی کا ایسا نہیں جمل خیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کو ایک قابل قدر ہتی کی خالفت کا ہمی سامنا ہے۔ اس معزز ہتی کو آگر پردے کی فرضیت اور افادیت سمجمائی جائے تو انشاء اللہ خالفت 'موافقت کا دخ اختیار کرے گی۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی تغیری کام آگر اسلام کے احکام کی خالفت کر کے بھی محر رہی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں بلکہ سرکار ، کے سرکاری محکموں میں تقرر مرد طبقے کے لئے جاہ کن بکہ سرکار ، کے سرکاری محکموں میں تقرر مرد طبقے کے لئے جاہ کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی دجہ سے یا تو جرائم کا سمارا لے رہا ہے یا خام از طریقے افقیار کرکے غیر ممالک میں ٹموکریں کھا رہا ہے۔'' ماری اس مدر اسے اسلام کا میں شوکریں کھا رہا ہے۔''

بد تشمتی سے دور جدید میں عورتوں کی عرانی و بے حجابی کا جو سیلاب برہا ہے او م تمام لال فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیازہ بھکت رہا ہے۔ وبل عاتل نظام ملیث ہو چکا ہے۔ شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا ہے اور حدیث پاک میں آخری زمانہ میں انسانیت کی جس آخری لیستی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ:

"دو چوپایوں اور گدموں کی طرح سربازار شوت رانی کریں گے" اس کے مناظر بھی وہاں سائے آنے لکے ہیں۔ اہلیس مغرب نے صنف نازک کو خاتون خانہ کے بجائے معم محفل بنانے کے لئے " آزادی نسوال" کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصات العقل والدین کو سمجمایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے' انہیں گھر کی چاردیواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا جاہئے۔ اس کے لئے تعظیم بنائی گئیں۔ تحريكيين چلائي مشين مضامين كلي مسئة الآبين لكمي محتين اور پرده و صنف نازك كي شرم و حیا کا نشان ہے' اس کی عضت و آبرو کا محافظ اور اس کی فطرت کا نقاضا تھا' اس پر رجعت پندی کے آوازے کے محصے اس مروہ ترین ابلیسی پروپیگنڈے کا تیجہ یہ مواکہ حواکی بیٹیاں ابلیس کے دام تزور میں سمئیں۔ ان کے چرے سے نقلب نوچ لی گئی سرسے دویشہ چین لیا کیلہ آمکموں سے شرم و حیالوث لی حق اور اے بے حجاب و عریاں کر کے تعلیم گاہوں' وفتروں' سمبلیوں' کلبوں' سرکوں' بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں تھیدے لیا كيا- اس مظلوم مخلوق كاسب يجمه لث چكا بـ ليكن الجيس كاجذبه عرياني وشهواني هنوز

مغرب ندمب سے آزاد تھا۔ اس لئے وہاں عورت کو اس کی فطرت سے بغاوت پر آبادہ کر کے مادرپدر آزادی ولا دینا آسان تھا۔ لیکن مشرق میں ابلیس کو وو مری مشکل کا سامنا تھا۔ ایک عورت کو اس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا اور وو سرے تعلیمات نبوت ،جو مسلم معاشرے کے رگ و ریشہ میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں ،عورت اور پورے معاشرہ کو ان سے بغاوت پر آبادہ کرنا۔

ہاری بدشتی' مسلم ممالک کی تکیل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو "ایمان بالمغرب" میں اہل مغرب سے بھی وو قدم آمے تھے جن کی تعلیم و تربیت اور نشوونما خالص مغربیت کے ماحول میں ہوئی تھی جن کے نزدیک دین و غرب کی پابندی ایک لغو اور العنى چيز ملى اور جنيس نه خدا سے شرم ملى نه محلوق سے---- يه لوگ مشق روایات سے کٹ کر مغرب کی راہ پر گامزن ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپی ہو بیٹیوں' ماؤں بعنوں اور بیوبوں کو بردہ مخت سے نکل کر آوارہ نظروں کے لئے وقف عام کیا۔ ان کی دغوی وجامت و اقبل مندی کو دیکه کر متوسط طبقے کی نظریں المائس ۔ اور رفتہ رفتہ تعلیم علازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سامنے آنے لگے جن کا تماثنا مغرب میں دیکھا جا چا تھا۔ عرانی و بے تجالی کا ایک سلاب ہے جو لحد بدلحد برم رہا ہے۔ جس میں اسلامی تمذیب و تون کے محلات ڈوب رہے ہیں۔ انسانی عظمت و شرافت اور نوانی مفت و حیا کے بہاڑ بہ رہے ہیں۔ خدا ہی بھر جانتا ہے کہ یہ سیلاب کمال جاکر تقے کل اور انسان انسانیت کی طرف کب ملئے گا؟ بظاہراییا نظر آ آ ہے کہ کہ جب تک خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شرکے وجود سے اس زین کویاک نمیں کردیتا اس کے مقیمنے کاکوئی امکان

> رب لا تذرعلى الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا-

جمل تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے عورت کا وجود فطریاً سرایا ستر ہے۔ اور پردہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔

مدیث مں ہے:

المراة عورة فا فاخرجت استشرفها الشيطان المراة عورة فا فاخرجت استشرفها الميطان (كلوة س ٢٣ بدايت تذي)

ترجمہ : مورت مرابا سر ہے۔ پس جب دہ تکلی ہے تو شیطان اس کی تاک جمائک کر آہے۔"

للم الوقيم اصنمائى في طيت الادليا على يد صدى الله عليه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خيرللنساء فلم ندر ما نقول فجاء على رضى الله عنه الى فاطمة رضى الله عنها فاخبرها بذلك فقالت فهلا قيت له خيرلهن ان لا يرين الرجال ولا يرونهن فرجع فا خبره بذلك فقال له من علملك هذا قال فاطمة قال انها بضعة منى

سعید بن المسیب عن علی رضی الله عنه انه قال لفاطمة ما خیرللنساء قالت لا یرین الرجال ولا یرونهن فذکرذلک للنبی صلی الله علیه وسلم فقال انما فاطمة بضعة منی.

( حليته الاولياء ج ٢ ص ٢٠٠ ١١١)

ترجمہ : معزت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ المعلیم کے فرمایا کہ آخضرت صلی اللہ المعلیم سے فرمایا ہاؤ اعورت کے لئے سب سے بمتر کوئی چیز ہے۔ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجما۔ حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر

حعرت فاطمہ رمنی اللہ عنها کے پاس مکئے ان سے اس سوال کا ذکر کیلہ حعرت فاطمہ رمنی اللہ عنهائے فرالیا:

آپ اوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے
سب سے بہتر چزیہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں۔ اور نہ
ان کو کوئی دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آکریہ
در ب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ آخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرایا یہ جواب تہیں کس نے بتایا۔ عرض کیا اللہ علیہ وسلم نے ترایا۔ عرض کیا فاطمہ نے فرایا یہ جواب تہیں کس نے بتایا۔ عرض کیا فاطمہ نے فرایا یہ خاطمہ آخر میرے جگر کا کلوا ہے نا۔

سعید بن میب طفرت علی رمنی الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت فاطمہ رمنی الله عنها سے بوچما کد عورتوں کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے۔ فرمانے لگیں :

" بید که وه مردول کو نه دیکمیں - اور نه مرد ان کو دیکمیں - در نه مرد ان کو دیکمیں - در نه مرد ان کو دیکمیں - دعزت علی رمنی الله علیه وسلم سے نقل کیا تو فرملیا واقعی فاطمه میرے جگر کا کلزا ہے" -

حعرت علی رمنی اللہ عند کی بید روایت الم بیٹی ؓ نے مجمع الزوائد (ص ۲۰۵۳ جلد ۹) میں بھی مند بزار کے حوالے سے نقل کی ہے۔

موجودہ دور کی عرانی اسلام کی نظر میں جاہیت کا تیرج ہے۔ جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے اور چو تکہ عرانی قلب و نظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے 'اس کئے ان تمام عور توں کے لئے باعث عبرت ہے جو بے حجابانہ نکلتی ہیں۔ اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی نلاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشادے :

لعن الله الناظر والمنظور اليم

ترجمہ براللہ تعالی کی لعنت دیکھنے والے پر بھی۔ اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی"۔

عوروں کا بغیر منج ضرورت کے گھرے لکنا شرف نسوائیت کے منافی ہے۔ اور آگر انہیں گھرسے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش بی آئے تو تھم ہے کہ ان کا بورا بدن مستور ہو۔

فلمی دنیا ہے معاشرتی بگاڑ:

س ..... محترم مولانا صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

برائے نوازش مندرجه سوالات پراینا فتوی صاور فرمائین:

پاکستان میں سینماؤں اور ٹیلی ویژن پر جوفلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جو
ایکٹر، ایکٹرس، رقاصا کیں، گویے اور موسیق کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ یہ
ایکٹر، ایکٹرس اور رقاصا کیں کی زمانے کے بخروں اور میراہیوں سے بھی زیادہ ب
حیائی اور بے شرمی کے کردار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے
بغل گیر ہوتے ہیں، یوں و کنار کرتے ہیں، ٹیم برہنہ پوشاک پہن کر اداکاری کرتے
ہیں، اور فلموں میں فرضی شاویاں بھی کرتے ہیں، بھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، بھی
بہن کا، اور بھی بیوی کا کردار اداکرتی ہے، یہ لوگ اس معاش سے دولت کماکر جج
کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلاد اور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ظاہر
کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلاد اور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ظاہر
سے کہ مولوی صاحبان کو بھی موکو کرتے ہوں گے، ان لوگوں کے ذمہ حکومت کی طرف
سے انکم ٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپے واجب الادا بھی ہیں، یہ لوگ جج سے آنے
سے انکم ٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپے واجب الادا بھی ہیں، یہ لوگ جج سے آنے

س انسسید ایکٹر، ایکٹرس، رقاصائیں، گویے اور طبلے سارنگیاں بجانے والے وغیرہ جواس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایک کمائی سے جج اور زکوۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے؟ کیا میلا داور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی روسے جائز ہے؟

س ٢: .... كونكدان لوگول كے كردار بے شرى، بے حيائى كے برطا مناظر فلمول اور شلى ويرثن بر عام طور بر پيش ہوتے ہيں، كيا شريعت اسلامى كى رو سے ان كے جنازے برطانے اور ان ميں شموليت جائز ہے؟

سس الله الله كرام بربي فرض عائد نبيس موتا كه وه حكومت كو مجور كريس كه اليى فلميس سينماؤل اور ثيلي ويژن برايي لچر اور بے حيائي كردار وكھانے بند كئے جائيں؟ اوركيا خواتين كا فلموں ميں كام كرنا جائز ہے؟

خیراندلیش خاکسار محمد بوسف\_انگلینڈ

ج ..... فلمی دنیا کے جن کارناموں کا خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا ناجائز و حرام اور بہت سے کیرہ گناہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و وضاحت کا مختاج نہیں 'جس محض کو اللہ تعالی نے میچ فلم اور انسانی حس عطا فرائی ہو وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا رواج انسانیت کے ذوال وانحطاط کی علامت ہے۔ اللہ اظلاقی ایستی اور گراوٹ کا یہ آخری نقط ہے جس کے بعد خالعس حیوانیت کا ورجہ باتی رہ جاتا ہے۔

آ مجھ کو ہتاؤں میں نقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنل اول ملؤس و رباب آخر

(علامه اقبل

جب اس پر غور کیا جائے کہ یہ چیزیں مسلمان معاشرے میں کیسے در آئیں' اور

ان کا رواج کیسے ہوا؟ تو عقل چکرا جاتی ہے۔ ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عظفائے راشدین مسحابہ کرام اور قرون اوٹی کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زند کیاں میں اور وہ رشک ملائک معاشرہ ہے جو اسلام نے تعکیل دیا تھا۔ دو سری طرف سنیماؤل 'ریڈیو اور ٹیلی ویون وغیرہ کی بدولت ہمارا آج کامسلمان معاشرہ ہے۔ دونول کے نقابی مطالعہ سے ایبا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسلامی معاشرو سے کوئی نبیت ہی نہیں۔ ہم نے اپنے معاشرو سے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوا اور ایک ایک سنت کو کھرچ کھرچ کرصاف کردیا ہے ' اور اس کی جكد شيطان كى تعليم كروه لادي حركات كو أيك أيك كرك والج كرايا بـــ (الحمد لله! اب بھی اللہ تعالی کے بہت سے بندے ہیں جو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے التق قدم پر بدی یامردی و مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ محریسال محقطوافراد کی نہیں ' بلکہ عموی معاشرے کی ہو ری ہے۔) شیطان نے مسلم معاشرے کا ملیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کیا کیا کرتب ایجاد کتے ہوں گے۔ لیکن شاید راگ رنگ کی ریڈوائی نغے یہ ٹیلی ویون اور وی سی آر شیطانی آلات میں سرفرست ہیں۔ جن کے ذریعے است مسلمہ کو مراہ اور ملعون قوموں کے نقش قدم پر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ مارا "ممذب معاشرو" ان فلمول كو " تفريح" كا نام ديتا ہے۔ كاش وہ جانتا كه بيه " تفريح" كن ہولناک نتائج کو جنم دیتی ہے۔ مسلمان اس "تفریح" میں مشغول ہو کر خود اپنی اسلامیت کاکس قدر زاق ازا رہے ہیں اور اپنے مجوب پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبت کو کیے کھلونا بنا رہے ہیں۔

اس قلمی صنعت سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ سب کیسال نہیں۔ ان ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیراس کام پر انہیں طامت کرتا ہے 'وہ ایٹے آپ کو قصور وار سیجھتے ہیں۔ اور انہیں احساس ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی

الله عليه وسلم كى نافراني ميس جلا بي- اس لئے وہ اس كنه كار زندگى ير نادم بير- بيروه لوگ ہیں جن کے ول میں ایمان کی رمتی اور انسانیت کی حس ابھی باتی ہے۔ کو اینے ضعف ایمان کی بنا پروہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے اور اس آلودہ ذندگی سے کنارہ کشی افتیار کرنے کی ہمت نمیں کرتے۔ آہم غنیمت ہے کہ وہ اپنی عالت کو اچھی نمیں سجمت بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیران مطلے گناہوں کو گناہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔وہ اسے لاکن فخر آرث اور فن سجھ کراس پر ناز کرتے ہیں اور برعم خود اسے انسانیت کی خدمت تصور کرتے ہیں ان لوگوں کی حالت پہلے فریق سے زیادہ لائق رحم ہے۔ کیونکہ محناہ کو ہنر اور کمال سجھ لینا بت بی خطرناک حالت ہے۔ اس کی مثل ایس مجھے کہ ایک مریض تو وہ ہے جے بید احساس ہے کہ وہ مریض ہے۔ وہ اگرچہ بدر بیز ہے اور اس کی بدر بیزی اس کے مرض کو لاعلاج بنا سکتی ہے۔ تاہم جب تک اس کو مرض کا احساس ہے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اینے علاج کی طرف توجہ کرے گا۔ اس کے برعکس دو مرا مریض وہ ہے جو کسی ذہنی و دماغی مرض میں جتلا ہے وہ اپنے جنون کو عین محت سمجھ رہا ہے۔ اور جو لوگ نمایت شفقت و محبت سے اسے علاج معالجہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ ان کو "ياكل" نصور كرتا ب- يد مخص جو اين ياري كوعين محت تصور كرتاب لوراي سوا دنیا بھر کے عقلا کو احمق اور دبوانہ سجھتا ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ بیہ اس خوش فنی کے مرض سے بھی شفلیاب نہیں ہو گا۔

جو لوگ قلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے زرق برق لباس ان کی عیش و عشرت اور ان کے بلند ترین معیار زندگی میں حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بدی کشش ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقالی جیسا بن جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقالی

کرتے ہیں۔ لیکن کاش اکوئی ان کے نمال خانہ دل میں جھانک کر دیکھٹا کہ وہ کس قدر ویران اور اجرا ہوا ہے۔ انہیں سب کچھ میسرہ محرسکون قلب کی دولت میسر نہیں یہ لوگ ول کا سکون و اطمینان ڈھونڈھنے کے لئے ہزاروں جنن کرتے ہیں لیکن جس کنی ہے دل کے آلے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے مم ہے۔ ایک ظاہر بین ان کے فعر ہے ایک ظاہر بین ان کے فعر : بابر بہ عیش کوش اکہ عالم دوبارہ نیست

کولائق رشک سمجھتا ہے۔ گرایک حقیقت شناس ان کے دل کی دیرانی و بے اطمینانی کو دیکھ کردعاکر ہاہے کہ اللہ تعالی میہ سزاکسی دسٹمن کو بھی نہ دے۔ جس جرم کی دنیا ہیں میرا ہو سوچنا چاہئے کہ اس کی سزا مرنے کے بعد کیا ہوگی؟۔

اہمی کچھ عرصہ پہلے فلموں کی نمائش سنیما ہلوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی متنی۔ لیکن ٹیلی ویژن اور وی سی آرنے اس جس گناہ کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا گر کر "سنملل" میں تبدیل ہو چکا ہے۔ برے شرول میں کوئی خوش قست کمرہی ایہا ہوگاجو اس لعنت سے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشوں اور اس فتم کے مناظر کی طرف طبعا" راغب ہے اور ہمارے "ممذب شری" یہ سمجھ کر ٹیلی ویژن گھریس لانا ضروری سیجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز اسیے گھریس نہ ہوئی لؤ سیج مساوں کے محرجائیں سے۔ اس طرح ٹیلی ویژن رکھنا فخرو مبلہت کا گویا ایک فیش بن كرره كيا ب- ادهر "ثلى ويون" ك سوداكرون في ازراه عنايت مسطول ير ثبلي ویژن میا کرنے کی تدبیر نکالی بجس سے متوسط بلکہ پسماندہ محرانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس رجان کاداحرام "کرتے ہوئے نہ صرف ٹیل ویژن در آمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ ٹیلویون اسٹیشن قائم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ گویا حکومت اور معاشرے کے تمام عوامل اس کی حوصلہ افرائی کر رہے ہیں۔ مراس کی حوصلہ فکنی کرنے والا کوئی نسیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ

آج ریڈ ہو اور ٹیلورون کے گانوں کی آوازوں سے خانہ خدا بھی محفوظ سیس عام بسول اور گاڑیوں میں ریکارڈنگ قانونا منع ہے مگر قانون کے محافظوں کے سلمنے بسول گاڑیوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔

فلموں کی اس بہتلت نے ہماری نو خیز نسل کا کباڑا کر دیا ہے نوجوانوں کا دین و اخلاق اور ان کی صحت و توانائی اس تغریج کے دیو آ کے جمینٹ چڑھ رہی ہے۔ بہت ے نے کیل از وقت جوان ہو جاتے ہیں ان کے انہنت شوانی جذبات کو تحریک ہوتی ہے جنیں وہ فیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں سے بوراکر کے بے شار جنسی امراض كا شكار مو جائے ميں ' ناپخت ذہنی اور شرم كى وجه سے وہ اپنے والدين اور عزيز و اقارب کو ہمی شیں بتا کتے ان کے والدین ان کو وسعموم یجہ" سمجھ کر ان کی طرف ے غافل رہتے ہیں۔ پر عورتوں کی بے جالی ارائش و زیبائش اور معنوی حس کی نمائش "جلتی بر تیل" کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اور الرکول اور الرکیول کے ب روک ٹوک اختلاط نے رہی سمی سرجمی بوری کردی ہے۔ راقم الحروف کو نوجوانوں کے روزمرہ جو بیسیوں خطوط موصول ہوتے ہیں فن سے اندازہ ہو آ ہے کہ ہمارا معاشرہ نوجوانوں کے لئے آہت آہت جنم کدے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نوجوان ہی ہوگا بجس کی صحت درست ہو' جس کی نشود نما معمول کے مطابق موا اور جو ذہنی انتشار اور جنی اتاری کا شکار نہ مو۔ انساف کیجئے کہ الی بود سے زہنی بالیدگی اور اولوالعزی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنسی الرداب مي مينے موے ناخدايان قوم كويد كمد كريكار رہے إلى

> درمیان قعر دریا تخت بندم کرده باز میگوئی که دامن تر کمن بشیار باش!

جو معص جی اس صورت حال پر سلامتی نار کے ساتھ ٹھنڈے ول سے غور کرے گا وہ اس قلمی صنعت اور ٹیلی ویژن کی اعنت کو ''نئی نسل کے قاتل ''کا خطاب دینے میں حق بجانب ہوگا۔

یہ تو ہولناک صورت حال ،جس سے امارا پورا معاشرہ ،بالخصوص نوخیز طبقہ دوجار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت حال کی اصلاح ضروری نمیں؟۔ کیا نوخیز نسل کو اس طوفان بلاخیز سے نجلت دلاتا ہمارا دینی و ذہبی اور قوی فرض نہیں؟۔ اور یہ کہ بچوں کے والدین پر ،معاشرہ کے بااثر افراد پر اور قوی ناخداد اس همن میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟۔

میرا خیال ہے کہ بہت سے حضرات کو تو اس عظیم قوی المید اور معاشرتی بگاڑ کا احساس ہی نمیں۔ اس طبقہ کے نزدیک لذت نفس کے مقابلہ میں کوئی نعمت' نعمت نمیں۔ نہ کوئی نقصان 'نقصان ہے' خواہ وہ کتناہی سکھین ہو۔ ان کے خیال میں چیثم و محوث اور کام و دبمن کے نفسانی نقاضے پورے ہونے چاہئیں پھر دسب اچھا" ہے۔

بعض حفرات کو اس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے۔ لیکن عزم و ہمت کی کمروری
کی وجہ سے وہ نہ مرف ہے کہ اس کا بچھ علاج نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے آپ کو زمائے
کے ب رحم تمجیڑوں کے سرد کر دینے میں عافیت سیجھتے ہیں۔ "صاحب اکیا سیجئے
زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے "۔ کا جو فقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ اس
ضعف ایمان اور عزم و ہمت کی کمزوری کی چنلی کھاتا ہے۔ ان کے خیال میں کندگی
میں ملوث ہوتا ہے تو بہت بری بلت اکیکن اگر معاشرہ میں اس کا عام رواج ہو جائے
اور جندگی کھانے کو معیار شرافت سمجما جانے گئے تو اپنے آپ کو الل زمانہ کی نظر میں
"شریف" فابت کرنے کے لئے خود بھی اس شغل میں لگنا ضروری ہے۔
"شریف" فابت کرنے کے لئے خود بھی اس شغل میں لگنا ضروری ہے۔

بعض حفزات ابنی مد تک اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس معاشرتی

بگاڑی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں۔ نہ اس کے خلاف اب کشائی کی ضرورت سیجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے۔ اور اس کی اصلاح میں لگتا ہے سود ہے۔ ان پر مایوی کی الی کیفیت طاری ہے کہ ان کی سبجہ میں نہیں آ آ کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ اور کیا نہ کیا جائے۔

بعض حفرات اس کی اصلاح کے لئے آواز اٹھاتے ہیں مگر ان کی اصلاحی کوششیں صداب رکھتی ہے۔ کوششیں صداب رکھتی ہے۔

راقم الحروف كاخيال بك كر أكرچه پانى ناك سے اونچا بنے لگا ب أكرچه بورا معاشرو سلاب معين كي لييك من آچكا ب- أكرجد فساد اور بكار مايوى كى حد تك پنج چکا ہے لیکن اہمی تک ہارے معاشرہ کی اصلاح ناممکن نسیں۔ کیونکہ اکثریت اس کا احساس رکھتی ہے کہ اس صورت حال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ اس لئے اوپر سے ینچ تک تمام الل فکر اس کی طرف متوجه مو جائیں تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بری اکثریت کو اس طوفان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجنائی طور پر کچھ انتلابی اقدالت کرنے موں گے۔ جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے ا- منام مسلمان والدين كويه بات المحمى طرح ذبن نشين كركيني جائي كدوه اي محمرول میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے قلمی نفیے سنا کر اور قلمی مناظر دکھا کرنہ صرف دنیا و آخرت کی احنت خرید رہے ہیں۔ بلکہ خود اپنے باتھوں اپنی اولاد کامستقبل تباه کر رہے ہیں ،اگروہ خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہیں ، اگر انسیں قبرو حشر میں حساب كتاب ير ايمان ہے اگر انسيں ايني اولاد سے ہدردي ہے تو خدارا اس سلان لعنت كو اپنے گھرول سے نکل دیں۔ ورنہ وہ خود تو مرکر قبر میں چلے جائیں گے 'لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا وہال ان کی قبروں میں پنچا رہے گا۔

٧- .....معاشرے كے تمام بااثر أور ورد مند معرات اس كے خلاف جماد كريں محل

محلے اور قریہ قریہ میں بااثر افراد کی کمٹیاں بنائی جائیں' وہ اپنے محلے اور اپنی بہتی کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لئے موثر تدابیر سوچیں' اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پر زورمطالبہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل کے خفیہ قتل کے ان اڈول کو بند کیا جائے اور نوجوان نسل کے خفیہ قتل کے ان اڈول کو بند کیا جائے۔

سا۔ سسسب سے بدی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اصول طے شدہ ے کہ حکومت کے اقدام ہے آگر کمی نیکی کو رواج ہوگا ق تمام نیکی کرنے والوں کے برابر ارکان حکومت کو بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر حکومت کے اقدام یا سررسی سے کوئی برائی رواج پکڑے گی تو اس برائی کاار ٹکاب کرنے والوں کے برابر ارکان حکومت کو گناہ بھی ہوگا۔ اگر ریڈیو کے نغے اٹیل ویژن کی فلمیں اور راگ رنگ کی محفلیں کوئی ثواب کا کام ہے تو میں ارکان حکومت کو مبار کباد دیتا ہوں کہ جنتے لوگ یہ "دنیکی اور تواب كاكام"كر رہے ميں ان سب كے اجر و ثواب ميں حكومت برابركى شريك ہے۔ اور آگریہ برائی اور لعنت ہے تو اس میں بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا حصہ ہے۔ سنیما ہال حکومت کے لائسنس بی سے کھلتے ہیں۔ اور ریڈیو اور ٹی وی حکومت کی اجازت بی سے در آمد ہوتے ہیں اور حکومت بی کی مررسی میں یہ اوارے چلتے ہیں' جو اپنے مائج کے اعتبار سے انسانیت کے سفاک اور قاتل ہیں۔ میں اپ نیک دل اور اسلام کے علمبردار حکمرانوں سے بھید اوب و احرام التجا کروں گاکہ خدا کے لئے قوم کو ان لعنتول سے نجلت والمیئے 'ورنہ ''تیرے رب کی پکڑ بری سخت ہے" خصوصا" جب کہ ملک میں اسلامی نظام کا سک بنیاد رکھا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ معاشرو کو ان غلاظتوں سے باک کرنے کا اہتمام کیا جلے ورنہ جو معاشرو ان لعنتوں میں گلے گلے ڈوبا ہوا ہو اس میں اسلامی نظام کا پنینا ممکن نہیں۔

سم \_ حضرات علائے امت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات و مواعظ میں اس بلائے بے درمان کی قباحتوں پر روشنی ڈالیں۔ اور تمام مساجد سے اس مضمون کی قرار دادیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کو قلمی لعنت سے پاک کیا جائے۔

الغرض اس سلاب ك آم بند باندهي ك لئ ان تمام لوگول كو الله كفرك مونا جائية جو باكتان كو قرائلي سے بچانا جائية بين-

کما جا سکتا ہے کہ ہزاروں افراد کا روزگار فلمی صنعت اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہے۔ اگر اس کو بند کیا جائے تو یہ ہزاروں انسان بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟۔ افراد کی بے روزگاری کا مسلم بلاشبہ بدی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو د مجھنے کی بات سے ہے کہ کیا چند انسانوں کو روزگار میا کرنے کے بمانے سے بوری قوم كو بلاكت ك الركسي من وحكيلا جاسكا بيا- اصول بيب كه أكر كسى فرد كاكاروبار ملت کے اجھائی مغاد کے لئے نقصان دہ ہو تو اس کاروبار کی اجازت نہیں دی جا سکتے۔ · چوروں اور ڈاکوؤں کا پیشے بند کرنے سے بھی بعض لوگوں کا روزگار متاثر ہو آ ہے او کیا ہمیں چوری اور ڈکیتی کی اجازت دے دین جائے؟۔ اسکانگ بھی ہزاروں افراد کا پیشہ ہے۔ کیا قوم و ملت اس کو برداشت کرے گی؟۔ شراب کی صنعت اور خرید و فروخت اور منشیات کے کاروبار سے ہمی ہزاروں افراد کا روزگار وابست ہے کیا ان کی ممی کھلی چھٹی ہونی چاہے؟۔ ان سوالوں کے جواب میں تمام عقلا بیک زبان می کمیں مے کہ جو لوگ اپنے روز گار کے لئے پورے معاشرے کو داؤ پر لگاتے ہیں ان کو کسی دو مرے جائز کاروبار کا مشورہ دیا جائے گا لیکن معاشرے سے کھیلنے کی اجازت ان کو نسیں دی جائے گ۔ ٹھیک اس اصول کا اطلاق قلمی صنعت پر بھی ہو آہے۔ آگر اس کو معاشرہ کے لئے معزی نمیں سمجما جاتا تو یہ بھیرت و فراست کی کزوری ہے۔ اور اگراس کو معاشرہ کے لئے مخصوصا اس نوجوان اور نوخیز نسل کے لئے معز سمجا جا آہے

تواس ضرر عام کے باوجود اسے برداشت کرنا حکمت و دانائی کے خلاف ہے۔

جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دو سرا روزگار مہیا کیا جا
سکتا ہے ' مثلاً سنیما ہالوں کو تجارتی مراکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو
نظر آئے گا کہ یہ فلمی کھیل تماشے قوم کے اخلاقی ڈھانچے ہی کے لئے تباہ کن نہیں '
بلکہ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی ملک کے لئے مملک ہیں۔ جو افرادی و مادی قوت ان
لایشی اور بے لذت گناہوں پر خرج ہو رہی ہے وہ اگر ملک کی ذرعی 'صنعتی 'تجارتی اور
سائنسی ترقی پر خرج ہونے لگے تو ملک ان مفید شعبوں میں مزید ترقی کر سکتا ہے ' اس
کامفاد متعلقہ افراد کے علاوہ یوری قوم کو پہنچے گا۔

الغرض جو حضرات فلمی لائن سے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کو کسی ایسے روزگار میں کھیایا جاسکتاہے جو دنی 'معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔

موت کی اطلاع دینا:

س.... چند احادیث مبارکهآپ کی خدمت میں ارسال میں، جو که درج ذیل میں ان کا مفہوم لکھ کرمشکور فرمائے:

ا..... "عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اياكم والنعى فان النعى من عمل جاهلية."

٢..... "عن حذيفة قال اذا مت فلا توذنوا بى احدًا فانى اخاف ان
 يكون نعياً وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهىٰ عن
 النعى."

جناب مولانا صاحب! بيتو احاديث مباركه بي اور بهارے علاقه ميں بيرسم و رواج ہے كه جب كوئى بھى (چاہے امير ہو يا غريب) مرجائے تو مسجد كے لاؤڈ اسپيكر كے ذريعے بيداعلان كيا جاتا ہے كه فلال بن فلال فوت ہوا ہے، نماز جنازه٣ بج ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ، تو کیا یہ اعلان جائز ہے یا احادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و ناجائز ہوتو انشا اللہ یہ اعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے، مدلل جواب سے نوازیں۔ نیز یہ بھی سنتے ہیں کہ مجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے؟

ج .... عام الل علم كے نزويك موت كى اطلاع كرنا جائز بلك سنت ہے، ان احادیث ميں اس دنعی "كى ممانعت ہے مناخر ميں اس دنعی" كى ممانعت ہے مفاخر بيان كر كے اس كى موت كا اعلان كيا كرتے تھے۔

#### اعلان وفات كيسے سنت ہے؟

آپ کا فتوی پڑھ کرتسلی نہیں ہوئی آج کل ہمارے محلے میں بید مسئلہ بہت ہی زیر بحث ہے، اس لئے اس کا فوٹو اسٹیٹ کرکے آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں تا کہ تفصیل سے دلیل سے جواب دے کرمشکور فرما کیں، موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہر بانی کرکے اس کی دلیل ضرور لکھئے گا۔

س .....زمانہ چاہلیت میں جودستورتھا اعلان کا تو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟ س .....مسجد کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا، مہر بانی کرکے اس کا جواب جلدی دینا تا کہ الجھن دور ہو، بہت بہت شکر ہیں۔

وسلم نعي للناس النجاشي، اخرجه الجماعة."

ترجمہ: ..... 'حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے شاہ نجاشی کی موت کا اعلان فر مایا تھا۔''

۲:..... وفي فتح البارى (٣، ١٤): قال ابن العربي، يؤخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات، الاولى اعلام الاهل والاصحاب واهل الصلاح فهذا

سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنياعة ونحو ذالك فهذا حرام، وقد نقله الشيخ في الاوجز(١٣٣٣) عن الفتح."

ترجمہ: "فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں ا: اہل وعیال اور اہل صلاح کو اطلاع کرنا بیاتو سنت ہے۔ ما: فخر و مباحات کے لئے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرنا بیا کروہ ہے۔ سا: لوگوں کو آہ و بکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بلانا بیرام ہے۔

":....." وفي العلائية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالاعلام بموته .....الخ. وفي الشامية: قوله وبالاعلام بموته: اي اعلام بعضهم بعضاً، ليقضوا حقه. هداية: وكره بعضهم ان ينادئ عليه في الازقة والاسواق، لانه يشبه نعى الجاهلية، والاصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم..... فان نعى الجاهلية ماكان فيه .قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية..... شرح المنية (شامى ٢-٢٣٩) وكذا في الفتح (١-٢٢٣)."

ترجمہ:..... اور علائیہ میں ہے کہ میت کو وفن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور موت کے اعلان کرنے بین کوئی حرج نہیں الے۔ اور فاوی شامی میں ہے: "اور اس کی موت کی اطلاع دینا لین ایک دوسرے کو اس لئے اطلاع دینا تا کہ اس کا حق ادا کرسکیں، (جائز ہے) اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو محروہ کہا ہے کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی موت کی اطلاع دینے کے مشابہ ہے، میچ یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، جب کہ اس اعلان کے ساتھ زمانہ جاہلیت کا سا نوحہ اور مردے کی بردائی کا تذکرہ نہ ہو۔ اس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے آخضرت علیق کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کہ حس نے منہ کو بیٹا اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کے دعوے

ج .....مبجد میں اذان کہنا کروہ تنزیبی ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان کا معمول منبر کے سامنے چلا آتا ہے۔

### تصوير كاتحكم:

س .....ای دن بی آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تصویر حرام ہے جس کے لئے حضرت مفتی محمر شفیع ویو بندیؓ کا حوالہ دیا تھا۔ پوچھنا ہیہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی ممالک میں کرنی ٹوٹوں پر تصویر یں ہیں، ہم لوگ بہ تصویری ٹوٹ جیب میں رکھ کر ٹماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری ٹماز قبول ہوجاتی ہے؟

جارے ملک کے بڑے بڑے علما کسیای جماعتوں سے وابستہ ہیں، آئے دن اخبارات و رسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رسالے کومنع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ

دین، اور تصویر مت حجاینا۔

ج کے دوران مناسک ج بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے؟ جب کہ بیب کی ایک عکس ہے، اس متم کی بے شار چیزیں ہیں، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔

ح سن اس سوال میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون اور دوسری چیز ہون پر عمل نہ ہونا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہوں، جھے اس سے بحث نہیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نہیں ہوتا، رسول اللہ علیق نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری دنیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے گئو اس سے قانون شرعی تو غلط نہیں ہوجائے گا، ہاں! قانون کو توڑنے والے گناہ گار ہوں گے، جو لوگ نوٹوں پر تصویر یں چھاہے ہیں، جج کی فائمیں بناتے ہیں، کیا تصویر یں چھاہے ہیں، اخبارات میں فوٹو چھاہے ہیں، جج کی فائمیں بناتے ہیں، کیا رسول اللہ علیق کے مقرر کردہ قانون کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول وقعل جمت رسول اللہ علیق کی والے دینے کے کیا معنی؟

خوب سمجھ لیجے کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یا سعودی حکران، سیاسی لیڈر ہو، یا علا '، مشائخ! بیسب امتی ہیں، ان کا قول وفعل شری سندنہیں کہ رسول اللہ علیہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جائے، بیسب کے سب اگر امتی بن کراپنے نبی علیہ کے قانون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی کے یہاں اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بارگاہ خدا وندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، پھر خواہ اللہ تعالی ان کو معاف بارگاہ خدا وندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، پھر خواہ اللہ تعالی ان کو معاف کردیں یا پکر لیس، بہر حال کسی مجرم کی قانون شکنی، قانون میں کیک پیدا نہیں کرتی، ہم لوگ بدی علین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون اللی کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے مل کا حوالہ دیتے ہیں۔

تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بغیر کی شدید

ضرورت کے تصویر بنوانا جائز نہیں اور جج فلم کا بنانا اور دیکھنا بھی جائز نہیں۔

نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے:

س .... جیبا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، جنگ ایک ایما موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سیاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران ادر مشقول میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں مثلاً نعرہ تکبیر: اللہ اکبر،نعرۂ حیدری: ماعلیؓ مدد۔

اب اصل مسئلہ ''یا علی مدد' کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان ''یا علیٰ مدد'
پکارتے ہیں، لیکن اکثر علما سے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے، جے اللہ تعالیٰ معاف
نہیں کرتا، تو کیا ''یاعلی مدد' کا نعرہ درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر
موت واقع ہوجائے اور یہ واقعی شرک ہوتو معمولی می تا بچی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان
ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر متجدول اور مختلف جگہول پر یااللہ، یا محمد، یارسول کے نعرے درج ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

ج .....اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرہ تھمیر اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، نعرۂ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبہ لائق ترک ہے اور شرک ہے۔

یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے اس مسئلہ پر میری کتاب ''اختلاف امت'' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے اسے ملاحظہ فرمالیں۔

الشراسا وَ ثاري م ما در كاحال معلوم كرنا؟

س .....قرآن میں کئی جگہ بید ذکر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کاعلم سوائے اللہ کی ذات

کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دول گا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ چند چیزول کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا، کل کیا ہونے والا ہے، فصل کسے اگے گی، اور ماؤل کے پید میں کیا ہے (لڑکا یالڑکی)۔

جیدا کہ آپ کوعلم ہوگا کہ آج کل آیک مشین جس کا نام''الٹراساؤنڈمشین''
(ALTRA SOUND MACHINE) ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے یہ آسانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حالمہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ لیمن لڑکی یا لڑکا؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال بہ ہے کہ آیا قرآن وحدیث کی روشن میں ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بید اسلام کے احکام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے؟

ج .....قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں بے فرمایا گیا کہ 
"اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو پھر تم میں ہے۔" اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وی کے یا کشف و
البام کے ذریعہ کی کو بتادے توبیاس آیت کے منافی نہیں، اسی طرح اگر آلات کے
ذریعہ یا علامات کے ذریعہ بیہ معلوم کرلیا جائے تو بیجی علم غیب شار نہیں کیا جاتا، لبذا
اس آیت کے خلاف نہیں، بیہ جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سوفیصہ
یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نفی علم یقینی اور
بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جب کہ علم آیک تو ظنی ہوتا ہے، اور دوسرا
اسباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کسی کے ذریعہ میں مو وہ علم
غیب نہیں کہلاتا، لبذا بیہ آیت کے منافی نہیں۔

فارمی مرغی کے کھانے کا حکم:

س: ..... آپ کومعلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرفی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایک خوراک دی جاتی ہے جس میں خون کی آمیزش کی جاتی جاتی ہوتی ہے، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اور اس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخو دانڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال میر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشن میں ایس مرغی اور اس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟

ج:.....مرغی کی غذا کا غالب حصه اگر حرام ہوتو اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کو تین دن بندر کھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے، اور ان کی خوراک میں حلال غالب ہوتو کھانا جائز ہے۔

حقاكه بنائ لأاله استحسين :

س .....گزارش اینکه حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمة الله علیه کی طرف منسوب ایک رباعی جوشیعه فرقه کے علاوہ الل سنت والجماعة مقررین وعلائے کرام کی زبانوں برجھی گشت کررہی ہے، میری مراد ہے:

شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین است حسین مرداد ونداد دست در دست بزید حقا که بنائے الله است حسین حقا که بنائے الله است حسین

اى طرح علامه اقبال مرحوم كا ايك شعر:

بهرحق در خاک و خول غلطیده است تا بنائے لا الله کر دیده است

اورظفرعلی خان مرحوم کا شعرجس کا آخری حصه:

#### اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

یداور اشعار مذکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دِل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق بیقرآن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں نہایت بلند مقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مذل تحریر فرمائیں کہ بیصیح ہے یا غلط؟

اگر بنائے لاالد حسین نہیں تو از روئے شرع بنائے لاالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ رباعی ملامعین کا شفی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ اجمیری کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان و رسائل میں نہیں ملتی، جواب مرلل و مبر بن اور مفصل کھیں۔

جسس ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اشکال نہیں، "بر کر بلا" سے مراد" بر شہادت گاہ " ہے، اور شعر کا مدعا یہ ہے کہ قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک اول الذکر رباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے یہ خالصتاً رافضی تعلم 'نظر کے ترجمان ہیں، خواجہ اجمیری کی طرف رباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر "فیی محل والد یہ ہے ہوئی وزئ "کا مصداق ہے، لطف یہ ہے کہ رباعی ہیں" سرداد و نہ داد دست ور دست بزید" کو اور اقبال کے شعر میں" بہر حق در خاک و خول غلط یدن 'کو تنائے لاالا' ، ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ تو حید، جو مفہوم ہے" لاالا' کا کو" بنائے لاالا' ، ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ تو حید و یکنائی کی علت کیے ہوسکتا جی تعالی کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالی کی تو حید و یکنائی کی علت کیے ہوسکتا ہوں ان ہو لوگ ائمہ مصورین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ان سے اپیا مبالغہ مستبعد نہیں۔ الغرض یہ رباعی کسی راضی کی ہے، اور اقبال کا شعر اس کا سرقہ ہے۔ والٹد اعلم

سرکاری افسران کی خاطر تواضع:

س ..... آ ڈٹ کے محکمہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے دوسرے محکموں میں جاکر آ ڈٹ

كرنا يرتا ہے، وہ لوگ مہمان مجھ كر كھانے كا يا جائے كا بندوبست كرتے ہيں، ند کھانے پر ناراض ہوتے ہیں یا آڈٹ کرنے میں تعاون میں ستی کرتے ہیں، کھانے یا جائے کے پیلے بھی ہمیں ادانہیں کرنے دیتے، دوسری جگہ جاکران چیزوں کا اینے بندوبست سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کھانے سے نہ ہم اینے فرائض میں کوتائی کرتے ہیں اور نہ وہ اس وجہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اعتراض معاف کرویتے جائيں، اليي حالت ميں كھانا يا جائے قبول كرنا جاہئے يانہيں، ہمارے افسران نداس چيز كومنع كرتے بين نه قبول كرنے كو كہتے بين بال خود جائيس تو كھائي ليتے بين-ج .... جارے معاشرے میں سرکاری افسران کو کھلانے پلانے کامعمول ہے، اس لئے لوگ اس ير بعند ہوتے ہيں، اگر ممكن ہوتو ان سے كہد ديا جائے كہ ہميں سفر كے لئے سرکاری خرج ماتا ہے، اس لئے کھانے پینے کے مصارف ہم خود ادا کریں گے، البت تیاری کے انظامات کردئے جائیں، اگر لوگ اس پر راضی ہوجائیں تو بدانظام کرلیا جائے، ورنہ بحالت مجبوری ان کی ضیافت کو گوارا کرلیا جائے، لیکن اس ضیافت کا اثر فرائض کی بجا آوری پر واقع نہ ہو۔

### خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا؟

س .... جب مقام سے باہر جاتے ہیں تو یومیہ خرچہ اور سفر خرج سرکاری ماتا ہے، اور ہوٹل کا خرج بھی، مثلاً ایک شخص ریلوے ہیں اے ی کلاس میں جاسکتا ہے، گرکسی وجہ سے فرسٹ یا سکینڈ کلاس میں جاتا ہے اور حکومت سے پیسے اے ی کے لیتا ہے تو کیمرکیما کیا بیہ جائز ہے؟ اگر اضافی پیسے فقراً میں تقسیم کردے بلا ٹواب کی نیت کے تو پھر کیما ہے؟

ایسے ہی مثلاً دوسوروپے یومیہ پر ہوٹل میں رہ سکتا ہے گر وہ بچاس روپے والے کمرے میں رہتا ہے کیکن حکومت سے دوسوروپے لے لیتا ہے، کیا بیہ جائز ہے؟ اگراضافی ۱۵۰ روپے نقرام میں تقتیم کردے تو پھر کیا جائز ہے؟ جب کہ بغیر نیت تواب کے ہو۔

ج ..... اگر سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر اجازت نہیں تو بہتر صورت ہے ، اور اگر میہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو زائد خرچہ کی تدبیر سے گور نمنٹ کے خزانے میں جمع کرادیا جائے، اور اگر میہ صورت بھی نہ ہو سکے تو مساکین کو بغیر نیت صدقہ کے دیدیا جائے۔

## مؤثر حقيقي الله تعالى بين نه كه دوائي:

س .....میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ویٹی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوتکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں امید ہے آپ مجھے معاف کردیں گے۔ میرا سوال بیتھا کہ:

"کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہوسکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ:"بیٹا بیٹی خدا ہی کے تھم سے ہوتے ہیں، اور دوائی بھی اس کے تھم سے موثر ہوتی ہے اس لئے اگر بیعقیدہ صحیح نے تو دوائی کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔"

گتاخی معاف! مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذرا وضاحت ہے دیں کیونکہ میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا پیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہرعورت ہی دوائی کھانی شروع کردے اور دنیا میں بیٹے ہی بیٹا پیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہرعورت ہی دوائی کھانی شروع کردے اور دنیا میں بیٹے ہی بہت ہی بیٹے نظر آئیں، بیٹیاں تو ختم ہوجائیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہائت ہے، پہلے تو لوگ داتا صاحب کے مزار پر اور دوسرے مزارات پر جاکر بیٹا مانکتے ہیں اور اب دوائی سے اگر بیٹا ملے لگا تو عورتوں کا جوم ان کے گھر لگ جائے گا جو دوائی بھی ہزاروں میں بھی رہے ہیں کیا بیشرک نہیں ہوگا؟ جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں

بیٹی دیتا ہوں، جب اللہ نے دینا اپنی مرضی سے ہے تو دوائی کیا اڑ کر کتی ہے؟

ج۔ ۔۔۔۔ میری بہن! دواؤں کا تعلق تج بہ سے ہے، پس اگر تج بہ سے ثابت ہوجائے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلال دوائی سے بیٹا ہوسکتا ہے تو اس کا جواب میں نے لکھا تھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالی کے حکم سے ہے جسے بیاری سے شفا دینے والا تو اللہ تعالی ہے، لین دوا دارو بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالی بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اس طرح بھی دوائی کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، دوائی شفانہیں دیت، بلکہ اس کا طرح بھی دوائی کے داوجود بھی فائدہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالی چاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

اس طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایس ہے جس سے بیٹا ہوجاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ کمجھی اللہ تعالی دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کمجھی دوائی کو ذریعہ بنا کر دیتے ہیں، اور کمجھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے، جب مؤثر حقیقی اللہ تعالی کو سمجھا جائے اور دوائی کی تا ثیر کو بھی اس کے حکم وارادہ کی پابند سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں، اور ایسی دوائی کا استعال گناہ نہیں۔

نوٹ: مجھے اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایس ہے بھی یانہیں۔

### مریخ وغیره پرانسانی آبادی:

س..... کیا ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پر ہم لوگ خود رہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہو علی ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں۔ میرا مطلب ہے کہ اسلائی رو سے میمکن ہے یا نہیں اگر ہے تو انبیا کرام کو تو صرف اس زمین پر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے جسے ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو وہ لوگ جج وغیرہ کس طرح ادا کریں گے؟ جسے ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو وہ لوگ جج وغیرہ کس طرح ادا کریں گے؟ حسسہ آپ اس زمین کے انسانوں کی بات کریں مربخ اور عطارد پر اگر انسانی مخلوق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہے ان کی ہدایت اور جج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا، آپ ان کا

معامله خدا پر جھوڑ دیں۔

# عورت کی حکمرانی:

س ..... روزنامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ پر گزشتہ تین مسلسل جمعۃ المبارک (مورخه ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۰فروری ۱۹۸۹ء) سے ایک تحقیق مقالمہ بعنوان عورت بحثیت حکران از جناب مفتی محمد رفع عثانی صاحب شائع ہورہا ہے۔

مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، انکہ کرام، فقہا اور علائے کے اقوال اور حوالوں سے بیقطعی ثابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ ''عورت'' نہیں ہوسکتی۔

سیای وابستگی سے قطع نظر بحثیت ایک مسلمان میں خالفتا اسلامی نقط کاہ کے اسے بیسوال کرنے کی جسارت کررہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن، حدیث، علم اور فقہا نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، کیکن اس کے باوجود اہل پاکستان نے مشتر کہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات ہوگا۔۔۔۔؟ نیز سے روگردانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کو اس کا عذاب بھکتنا ہوگا۔۔۔۔؟ ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائض پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پر رہا ہے؟

ے .... حق تعالی شاند، آنخضرت علی اور اجماع امت کے دوٹوک اور قطعی فیصلہ اور اس کی تھلی خالفت کے بعد کیا ابھی آپ کو گندگاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا، لیکن اس کا وبال پوری قوم پر بڑے گا، متدرک حاکم کی روایت میں بسند سیح آنخضرت علی کا ارشاد نقل کیا ہے:

"هلكت الرجال حين اطاعت النساء." (متدرك عاكم ج:٣ ص:٢٩١) ترجمہ: انہوں نے مرد جب انہوں نے اطاعت کی عورتوں کی۔''

اب بیرتباہی اور ہلاکت پاکستان بر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا انتظار کیجئے۔

ابلیس کے لئے سزا:

س ....قرآن شریف میں اہلیس کوجن کہا گیا ہے۔جس نے حضرت آدم کو بحدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جب کہ انسان کی مٹی سے، اہلیس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کو دوزخ کے دردیناک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ سے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

ح ..... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزا قرآن کریم میں فدکور ہے، جنوں کی تخلیق میں عالب عضر آگ ہے، اور مٹی کا ہونے عالب عضر آگ ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایڈ اپاتا ہے مثلاً اس کو مٹی کا گولا مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، ای طرح جنوں کے آگ سے پیدا ہونے کے باوجود ان کو آگ سے تکلیف ہوگی۔
تکلیف ہوگی۔

#### گھوڑے کا گوشت:

س .... صحیح بخاری شریف جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵۵ سے ۲۵۱ تک مختلف احادیث میں بید بات کھی ہے اس کھی ہے اس کھی ہے ا بات کھی ہے کہ حضور اکرم علی نے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے، ہمیں بتا کیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اگر جائز ہے تو آج تک علما کرام نے

کیوں نہیں بتایا۔

# كياسب دريائي جانورحلال بين؟

س ....جس طرح قرآن مجید کی بیآیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف مجھلی حلال سمجھتے ہیں جب کہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ج .... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کو علال فرمایا گیا ہے، خودان جانوروں کو طلال فہیں فرمایا گیا اور شکار حرام جانور کا بھی ہوسکتا ہے، جیسے شیر اور چیتے کا شکار کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس کئے ہم صرف مجھلی کو حلال فرمایا ہے، اس کئے ہم صرف مجھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔

حلال سمجھتے ہیں۔

# جانور کوخشی کرنا:

س ....قربانی کے لئے جو بکرا پالتے ہیں اس کوختی کردیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشو و نما اچھی ہواور گوشت بھی زیادہ نظے اور خصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ ترخصی کرتے ہیں تو بکرا بری طرح زیادہ ترخصی کرتے ہیں تو بکرا بری طرح سے چن و پکار کرتا ہے تو کیا جانور پر بیظم ہے یانہیں؟

ن ..... جانور کا نصتی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ جانور کو تکلیف کم ہے کم پہنچ۔

#### وارسی کٹانا حرام ہے:

س .....آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھانا واجب ہے ادر اس کو منڈانا یا کٹانا (جب کدایک مشت ہے کم مو) شرعاً حرام ادر گناہ کبیرہ ہے۔

ا:.... جناب عالی میں نے پاکستان میں ماہ رمضان میں کئی حافظ دیکھے جو تراوئ برد ماتے تھے اور ڈاڑھی صاف کرتے تھے۔

انسسب سے اعلی مثال ہمارے علیم سعید احد صاحب ہدرد والے الحاج مافظ ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے ہدرد صحت میں پہلامضمون قرآن لدر عدیث کا ہوتا ہے، خود لکھتے ہیں، کیا ان کو بیمسکانیس معلوم۔

۳: ..... یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آبادی ذراسی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کدامام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقد میں جائز ہے۔

منسساس مسئلہ پر ایک قابل تعلیم یافتہ جوعر بی اور صدیث و فقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ چپوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براہ کرم تفعیل سے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک و ہند کے مسلمان بھی یہاں آ آکر ان جیسی ڈاڑھی رکھنے گئے ہیں کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

ج ..... فاسق بین، ان کی افتدا میں نماز مروہ تحری ہے۔

٢:.... يد بات مكيم صاحب بى كومعلوم بوگى كه ان كومسئله معلوم ب يا

نہیں؟

٣:..... بدلوگ غلط كہتے ہيں كسى فقد ميں جائز نہيں۔

۳:....ان ئے پاس ڈگریاں ہیں، کین صرف ڈگریوں سے دین آجایا کرتا تو مغرب کے منتشرقین ان سے بدی ڈگریاں رکھتے ہیں، اس موضوع پر میرامخضر سا رسالہ ہے' داڑھی کا مسئلہ' اس کا مطالعہ کریں۔

علماً کے متعلق چنداشکالات:

س ..... میں چند سوالات لکھ رہا ہوں بیتمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق و معلومات) سے لئے ہیں جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) ہیں:

ا : ..... دیوبندی گروه کے شخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق نہایت علین اور لرزه خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

دوهم ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت والجماعة سے قبل و قال کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قبل کرنے کو ماعث ثواب و رحمت شار کرتا رہا، محمد این، عبدالوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور جمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، اور ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال سے قبل کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔

جب کہ فاوی رشیدیہ ج:اص:۱۱۱ میں حضرت کنگوہی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

د محد ابن عبدالوہاب کے مقتد یوں کو وہائی کہتے ہیں،

ان کے عقا ندعمہ ہے۔''

حفرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیوبند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحب اُ نے وہا ہیوں کے متعلق اتن تنگین با تیں تکھیں جب کہ حضرت گنگوہی گئے ان کے عقائد عمدہ کھھے۔ برائے مہر ہانی میری اس پریشانی کو دور فرمائیں اللہ آپ کو جزا عطا فرمائیں مے۔ ج ..... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پینی تھیں، ہر مخص اپنے علم کے مطابق تھم لگانے کا مکلف ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کس کے بارے میں وقتوں میں مختف ہو تکتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کو لانے سے کیا مقصد؟

السندن فاوی رشدید ج:۲،ص:۹ میں کسی نے سوال کیا ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین، مخصوص آنخضرت علیات ہے ہے یا ہر مخصوص کو کہد سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ لفظ رحمة للعالمین صفت خامہ رسول الله علیہ کے نہیں ہے۔''

حفرت ہو چھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آج تک بہی تجھ رہے ہیں اور غالبًا یہ درست بھی ہے کہ بیصفت حضور علی ہے۔

ت ..... بالكل سيح بكر رحمة للعالمين، آخضرت عليه كى صفت بيكن دوسر انبياً واولياً كا وجود بهى اپنى جگدر حمت بيان فرمايا، واولياً كا وجود بهى اپنى جگدر حمت بيان فرمايا، اس كى مثال يول سجمو كر سميع و بصير حق تعالى شانه كى صفت بيكن انسان كى بار باس كى مثال يول سجمو كر سميع و بصير جون ميل فرمايا - "فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيوً" (سورة الدهر) كيا انسان كسميع و بصير جون مياس كا صفت خداوندى كے ساتھ اشتراك لازم آتا ہے؟

حفرت پوچھنا یہ جاہتا ہول کہ ٹی پر تو اللہ دی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی ارتی ہیں، اللہ سے ہمكلام بھی ہوئے، ارتی ہیں، اللہ سے ہمكلام بھی ہوئے،

پرنی کے مل میں اور امتی کے عمل میں تو بہت فرق ہوگیا کیا یہ بات سیح نہیں؟ ج .....حضرت نانوتوئ کی مراد یہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نبی بھی نبی کے برابر موجاتا؟ بلكه بسااوقات بزه بهي جاتا ب مثلاً حِتنے روزے آنخفرت عليه كركھتے نفے مسلمان بھی اتنے ہی رکھتے ہیں بلکہ بعض حضرات نغلی روزہ کی مقدار میں بڑھ بھیٰ جاتے ہیں، ای طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنخضرت علیہ سے رات کی نماز میں تیرہ یا يندره ركعت سے زياده ثابت نہيں، اور بہت سے بزرگان دين سے ايك ايك رات میں سکروں رکعتیں بر هنا منقول ہے، مثلًا امام ابو بوسف قاضی القصاة بننے کے بعد رات کو دوسو رکعتیں پڑھتے تھے، الغرض امتوں کی نمازوں کی مقدار نبی کریم علیہ ے زیادہ نظر آتی ہے لیکن جانے والے جانتے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں ال کر بھی آنخضرت علی کی ایک رکعت کے برابرنہیں ہوسکتیں اس کی وجد کیا ہے؟ وجد یہ ہے كه علم بالله، ايمان ويقين اورخشيت وتقويل كي جوكيفيت آخضرت عليلة كو حاصل تقي وہ پوری امت کے مقابلہ میں بھاری ہے، اس کوحفرت نانوتو ک بیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیا کرام علیهم السلام کا اصل کمال وہ علم ویقین ہے جوان اکابر کو حاصل تھا، ورنہ ظاہری عبادات میں تو بظاہر امتی، انبیا کرام کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہران ہے زیادہ نظر آتی ہے، جیسا کہ اوبر مثالوں سے واضح کیا

حضرت بوچھنا بہ چاہتا ہوں کہ کمی کی مجت میں ہم ایسا کلمہ بڑھ سکتے ہیں؟

حسن کی محبت میں ایسا کلمہ نہیں بڑھ سکتے نہ اس واقعہ میں اس شخص نے بہ کلمہ

بڑھا، بلکہ غیرافقیاری طور پر اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ یہ

کلمہ نہ بڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے افتیار میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ
غیرافقیاری امور پرمواخذہ نہیں، مثلاً کوئی شخص مدہوثی کی حالت میں کلمہ کفر کج تو اس

کوکافر نہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جو رہنے ہوا اس کے ازالہ

کے لئے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی،
چونکہ غیرافتیاری کیفیت تھی للہذا اس پرمواخذہ نہیں۔

۵:..... نطفوظات الیاس کا مرتب اپنی کتاب میں ان کا یہ دعویٰ نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

"كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَا مُونَ فَي الْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ." كَالْفير خواب ميں بيالقا مولَى كم مثل انبيا كولول ك واسط ظامر كے محت مو" مولَى كم مثل انبيا كولول ك واسط ظامر كے محت مو" ( الفوظات من ( الفوظات من ( الله

حضرت يو چمنا يه چا بتا مول كه كيا حضرت جي لعني مولانا الياس كا بير دعوي صحح

ہے؟
ج.... انبیا کے مثل سے مراو ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوت وین کی ذمہ داری بھی آخضرت علی ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوت وین کی ذمہ داری متی آخضرت علیہ کی ختم نبوت کے طفیل میں یہ ذمہ داری امت مرحومہ پر عائد کردی گئ، اس میں کون می بات خلاف واقعہ ہے، اور اس پر کیا اشکال ہے؟
۲:....مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹونٹی صدر بازار دبلی واسل دعوت و تبلیغ ) کے آخری ٹائش پیج پر والے ان کی کتاب (اصول دعوت و تبلیغ ) کے آخری ٹائش پیج پر مولوی احتشام الحن صاحب یہ مولونا الیاس کے برادر نبتی ان

کے فلیفہ اول ہیں ان کی یہ تحریر "انظار سیجے" کے عنوان سے شائع ہوئی ہے یہ تحریر انہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط متنقم) کے آخر میں ضروری اختاہ کے نام سے شائع کی ہے لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم وقہم کے مطابق نقر آن وحدیث کے موافق ہے ادر ند حضرت مجدد الف ٹائی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علما محق کے مسلک کے مطابق ہے، جو علما کرام اس تبلیغ میں شریک بیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن وحدیث، ائمہ سلف اور علما محق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وقہم سے بہت بالا حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وقہم سے بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا الیاس کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف 'نبوعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا اس کو اب انتہائی پابندی کے باوجود صرف 'نبوعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا قرار دیا جارہا ہے؟ اب تو مکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکا، میرا مقصد صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔''

حفرت برائے مہربانی اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے عنایت کریں کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما نمیں، آمین۔

ج .... ان بزرگ کے علم وفہم کے مطابق نہیں ہوگی لیکن یہ بات قرآن کی س آیت میں آئی ہے کہان بزرگ کاعلم وفہم دوسرول کے مقابلہ میں جست قطعیہ ہے؟

الحمدلله! تبليغ كا كام جس طرح حضرت مولانا الياس كى حيات بيس اصولول

کے مطابق ہورہا تھا آج بھی ہورہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آرہا ہے، بے شار انسانوں میں دین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھولے ہوئے انسانون کوجمد رسول اللہ علیہ والی لائن پر لانے کا جذبہ پیدا ہورہا ہے، اور بدالی با تیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اب اس خیرو برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آربی ہے، تبلیغ سے روشھے ہوئے ایک بزرگ کاعلم وہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اور ان بزرگ کا اس کام کو'' بدعت حسنہ' کہنا بھی ان کے علم وقہم کا قصور ہے، دعوبت الی اللہ کا کام تمام انبیا کرام علیہم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جو انبیا کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ چند الفاظ لکھ دیے ہیں، امید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورنہ ان نکات کی تشری مزید بھی کی جاسکتی تھی، مگر اس کی نہ فرصت ہے اور نہ ضرورت۔

ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمزور ہوں ان کو کچے کچے لوگوں کی کتابیں اور رسالے بڑھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے، کیونکہ ایسے لوگوں کا مقصود تو محض شبہات و وساوس پیدا کرکے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے، اعتراضات کس پرنہیں کئے گئے؟ اس لئے ہراعتراض لائق التفات نہیں ہوتا۔

## عورت کے لئے کسب معاش:

س .....مور در ۲۰ جنوری ۱۹۹۲ء روزنامہ جنگ میں محترم بیٹم سلنی احمد صاحبہ نے کراچی اسٹاک ایجی نے کے نومنتخب عہد یداران کے استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے سورہ نسا کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ''عورت جو کماتی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور مرد جو کما تا ہے وہ اس کا حصہ ہے'' لہذا عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ''کہ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ابت ہے اورعورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصد ابت ہے۔'

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں کاروبار اعلانیہ کرسکتی ہیں؟ جب کہ ہرخص کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تو محترمہ بیگم سلنی احمد صاحبہ نے کاروبار کا مفہوم کہاں سے تکال لیا، اس سے قبل جناب مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی مرحوم جزل مجمد ضیا الحق صاحب کے ریفریڈم کے زمانہ میں خطاب کے دوران ای فتم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک پتن شریف میں لقر ہر کرتے ہوئے خوا تین کے اجتماع سے خطاب کے دوران یہی ترجمہ کیا تھا کہ عورت کاروبار کرسکتی ہے، جس کی تائید کرنے برمولانا محترم کوجلس شوری کا ممبر نامزد کیا گیا۔

ر می ہے، میں مید رہے پر ووں اور کو میں موروں میں ہوں موروں ہے۔ البذا آپ سے مود باندگز ارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا

صیح ترجمه شائع فرما کرامت مسلمہ کوئٹی نے تنازعہ سے بچائیں۔

ن ..... یہاں دومسئے الگ الگ ہیں۔ اول یہ کہ عورت کے لئے کسب معاش کا کیا تھم ہے؟ ہیں اس مسئلہ کی وضاحت پہلے بھی کرچکا ہوں کہ اسلام نے بنیادی طور پرکسب معاش کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خوا تین کے خرچ اخراجات ان کے ذمہ داری مرد پر ڈالا ہے، اور خوا تین کے خرچ اخراجات ان کے ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہوائی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کارعبث نظر آتا ہے، اور یہ ایک مغلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کارعبث نظر آتا ہے، المیس مغرب نے صنف نازک پر جوسب سے برداظلم کیا ہے وہ میہ کہ ''مسادات مرد و زن' کا فسوں پھونک کرعورت کو کسب معاش کی گاڑی ہیں جوت کر مردوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا، اور جن حفرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اس مسلک کے نقیب اور داعی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں رونما ہوچکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے چاری عورتوں کو مردوں کا بیہ بوجھ اٹھانا براتا

ہ، ایی عورتوں کا کسب معاش پر مجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اور اپنی عفت و عصمت اور نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعیہ معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

دوسرا مسئلہ بیگم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے، اس کے بارے میں مختفراً یہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑنیس بلکہ یہ آیت ان کے دعوے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین نے اس سوال پر ہوا تھا کہ ان کو مردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کو میراث کا دوگنا حصہ ملتا ہے، چنانچہ حضرت مفتی محد شفیع تقسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

"ما قبل کی آ تھوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں،
ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ میت کے درقا میں اگر مرداور
عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہو
تو مرد کوعورت کی بہ نسبت دوگنا حصہ طے گا، ای طرح کے اور
فضائل بھی مردول کے ثابت ہیں، حضرت ام سلمہ نے اس پر
ایک دفعہ حضور اکرم علی ہے عرض کیا کہ ہم کو آ دھی میراث ملتی
ہے، اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردول میں ہیں۔

مقصد اعتراض کرنانہیں تھا بلکہ ان کی تمنائقی کہ اگرہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاص ' ہوجاتے، بعض عورتوں نے بیر تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہوجاتی۔

اک عورت نے حضور علیہ سے عرض کیا مرد کو

میراث میں دوگنا حصد ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نفسف ہے تو کیا عبادات واعمال میں بھی ہم کونصف ہی تواب طح گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب :"وَلا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلم کے قول کا جواب :"وَلا تَتَمَنَّوْا" سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب "لِلوّ جَالِ نَصِیْتِ" سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب "لِلوّ جَالِ نَصِیْتِ" سے دیا گیا۔ (تغیر معارف القرآن ص :۸۸۸، ج:۲)

فلاصہ یہ کہ آیت شریفہ بی بتایا گیا کہ مرد وعورت کے خصائص الگ الگ اور اور ان کی سعی وعمل کا میدان جدا جدا ہے، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کوعورتوں کی رئی جا ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی سعی وعمل کا میکا سلے گا، مردوں کو ان کی محنت کا، اور عورتوں کو ان کی محنت کا، مرد ہو یا عورت کسی کو اس کی محنت کے شرات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

بیگم صاحبہ نے جومضمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردول کی دنیوی کمائی ان کو ملے گی، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور عورتوں کی مخت مزدوری ان کی ہے، مردول کا اس میں کوئی حق نہیں، اگر بیمضمون سیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت ہوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہ ڈالا کرتی، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے جتنے کیس وائر جیں ان سب کو یہ کہ کر خارج کرد ینا چاہئے کہ بیگم صاحبہ کی دختیر 'کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں، استغفر اللہ تجب ہے کہ الی کملی بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔

# بچه اگر دب کر مرجائے.

س ..... ہمارے علاقے کی عورتیں بچوں کو اپنے ساتھ ایک بستر پر رات کے وقت سلاتی ہیں، چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ عورتوں کے رہے اکثر سوتے ہیں ان عورتوں کو دو مہینے تک ان عورتوں کو دو مہینے تک

متواتر روزے رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں بہت سے علائے اس کے بارے ہیں جواب طلب کیا، لیکن صحیح جواب سے محروم ہوں۔ اس لئے آپ صاحبان سے اس کے بارے میں میچ جواب اور راہنمائی کی ضرورت ہے۔

ن ..... اگر عورت کی کروٹ کے نیچ آکر بچہ مرجائے تو یہ "قل خطا" ہے، اور "قل خطا" کا عکم خود قرآن کریم میں منصوص ہے کہ ایک تو دیت واجب ہوگی جوعورت کے قبیلہ کے لوگ اولیائے مقتول کو ادا کریں گے، دوسرے قاتل کے ذمہ دو مہینے کے فیاد روزے لازم ہوں گے، اس لئے الی عورتوں پر دو مہینے کے بے در بے دونے لازم ہوں گے، اس لئے الی عورتوں پر دو مہینے کے بے در بے روزے لازم ہیں۔

### طالبان اسلامی تحریک:

س .....مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی کے لئے طالبان اسلامی تحریک یعنی "میر المؤمنین ملا محد عمر مجاہد دامت برکاجم العالیہ" کے جہادی نظم میں شامل ہوکر کفار و فساق فجار کے خلاف عملی جہاد کرنا شرعی طور پر جائز ہے یانہیں؟

۲:..... پوری و نیا کے کفار وفساق طالبان اسلامی جملکت کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم ہیں اس صورت حال میں ونیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہوکر جہاد کرنا کیساعمل ہے، وضاحت فرمائیں؟

ے ..... جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے اور امیر المؤمنین ملاعمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جو تحریک شروع ہوئی وہ شمیٹھ اسلامی تحریک ہے، اور طالبان کی قائم کردہ حکومت خالص شری حکومت ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا تھم اسلامی حکومت کے باغیوں کا ہے۔ اس لئے ملاعمر کی زیر قیادت کفار اور باغیوں سے جہاد کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل میمی ہے کہ تمام اسلامی تو تیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی تو تیں اس کے خلاف، اگر افغانستان کے حالات معلوم کرنے ہوں، تو تھوڑے سے سفر کی زحمت المحاکر الی ا

آتھوں سے وہاں اسلامی اقدار کا نقشہ دیکھا جاسکتا ہے۔

جہادافغانستان:

س .....ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے علی الاعلان بزبان خود یوں کہنے گے کہ موجودہ افغانستان کا جہاد بالکل جہاد ہی نہیں بلکہ ایک طرف روس کی جمایت اور دوسری طرف امریکہ کی جمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کافر ہیں، بتا کیں کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج سے یانہیں؟

جسسانفانستان کا جہاد ہمارے نقطہ نظر سے توضیح ہے، لیکن ہر خض اپنی فکر وہم کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے، بیصاحب جو دونوں فریقوں کو کا فرقرار دے رہے ہیں بیان کی صرح زیادتی ہے، اوران کا بیسم کھنا کہ ایک فریق امریکہ کی حمایت میں لڑرہا ہے، بیہ ناقص معلومات کا متبجہ ہے، میں اس فخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی جرات تو نہیں کرتا، بشرطیکہ وہ ضرور ہات دین کا قائل ہو، لیکن بیضرور کہوں گا کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر اتنا بڑا دعوی کر کے، اور مسلمانوں کو کا فر تخبرا کر بی مخص گنہ گار ہورہا ہے، اس کو تو بہ کرنی چاہئے، اور دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس موضوع پر اس سے گفتگو ہی نہ کریں۔

### مروّجبهميلا د:

س .... ہمارے ہاں بید مسئلہ ذریر بحث ہے کہ مرقبہ میلاد کیوں ناجائز ہے، حالانکہ اس میں آنخضرت عالی ایداد اللہ مہا جرکی نے میں آنخضرت عالی ایداد اللہ مہا جرکی نے دسالہ ہفت مسئلہ میں اس کو جائز فرمایا ہے، جب کہ دیگر اکابر دیوبند مرقبہ میلاد کو بدعات اور مفاسد کی بنائر براس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمہ سرفراز خان صفدر صاحب سے بھی رجوع کیا گیا، گران کے جواب سے بھی تشفی نہیں موئی۔

آ نجناب سے اس مسلدی تنقیع کی درخواست ہے کہ سیح صورتحال کیا ہے؟ ج ج .....محتر مان و مرمان بندہ! زیدت مکارہم ، السلام علیم ورحمة الله و بركاند۔

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حدم معروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے ک آپ نے فرمائش کی ہے اس پر صدیوں سے خامہ فرسائی ہورہی ہے، جدید فتنوں کو چھوڑ کر ایسے فرسودہ مسائل پر اپنی صلاحتیں صرف کرنے سے دریخ ہے، اس کئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کمی طرح آمادہ نہیں، خصوصاً جب یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مولانا محمد سرفراز خان صاحب مرظلہ العالی (جن کے علم وفضل اور صلاح وتقوی کی ذکوۃ بھی اس ناکارہ کومل جاتی تو براغنی ہوجاتا) کی تحریر بھی شانی نہیں بھی گئی تو اس ناکارہ و بھی میں نا ہوں جا دیا الفاظ سے کیا تسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فریائش کا ٹالنا بھی مشکل، ناچار دوجار حروف لکھ رہا ہوں، اگر مفید ہوں تو مقام شکرہ درنہ کالاتے ہد بریش خاوند۔''

مسكله كى وضاحت كے لئے چندامور الحوظ ركھے!

اول: اس میں تو نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کی مخبائش کہ آنخضرت اللّٰ کا تذکار مقدس اعلیٰ ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ مسلاو ' کے نام سے جو مخلیس سجائی جاتی ہیں ان میں بہت می باتیں ایک ایجاو کرلی میں ہو حدود شرع سے متجاوز ہیں، لینی مروجہ میلاد دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب ومندوب، یعنی تذکار نبوی سیال و وو موظاف شرع خرافات جواس کے ساتھ جہاں کردی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلاد کومیلاد ، مینیں سمجھا جاتا، گویا ان کو 'لازمہ میلاد' کی حیثیت دے وی عی ہے۔

دوم: جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، گر عام طور سے اس کے ساتھ ہیج عوارض چیال کرلئے جاتے ہوں، اس کے بارے میں کیا طرزعمل افتیار کرنا جاہے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگی اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے توب شک احتر از کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑا جائے، بخلاف اس کے جس کی نظرعوام کے جذبات ور بحانات پر ہوگی اس کا فتو کی ہیہ ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلاشبہ احتر از کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے روکنا کسی طرح ممکن نہیں، اس لئے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ سیح ہیں، اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ جولوگ جواز کے وہ جواز کے قائل ہیں وونفس مندوب کے قائل ہیں، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی قس مندوب کو نا جائز نہیں کہتے، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے نا جائز کہتے ہیں۔

سوم: اس ذوتی اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہوجاتے ہیں، ایک فریق تو ان بزرگوں کے قول وفعل کو سند بنا کر اپنی بدعات کے جواز پر استدلال کرتا ہے، دوسرا فریق خودان بزرگوں کومبتدع قرار دے کر ان پر طعن و ملامت کرتا ہے، اور تیسرا فریق کتاب وسنت اور ائمہ جہتدین کے ارشادات کوسند اور جمت سجمتا ہے، اور ان کے بزرگوں کے قول وفعل کی ایک توجیه کرتا ہے کہ ان پر طعن و ملامت کی گنجائش ندر ہے، اور اگر بالفرض کوئی توجیه بھی میں ندا نے تب بھی سے جھ کر کہ یہ بررگ معصوم نہیں ہیں ان پر زبان طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سجمتا، پہلے دونوں مسلک افراط و تفریط کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ کے قعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ''میلا و'' کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میلاد کو تو حضرت ماجی صاحب ہمی جائز کہتے ہیں وہ اہل حاجی صاحب جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا

ہے کہ ''مسیح موعود'' کا آنا مسلمان بھیشہ مانے آئے ہیں،اور ہیں''مسیح موعود'' بول البندا قرآن و حدیث کی ساری پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی، قرآن و حدیث والا ''مسیح موعود'' نہیں، اور اس کا قرآن و حدیث کو اپنی ذات پر چہپاں کرنا غلط ہے تو ٹھیک ای طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحب والا ''میلاد'' نہیں، اس لئے حضرت کے قول وقعل کو اپنے ''میلاد' پر چہپاں کرنا محض مفالطہ ہے۔

بہرمال می اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکا ہر پوبند نے اختیار
کیا کہ نہ ہم مروجہ میلا دکو می کہتے ہیں اور نہ ان اکا ہر کو مبتدع کہتے ہیں بہ تو مسئلہ کی
مخضر وضاحت تھی، آپ کے بارے ہیں میری خلصانہ قیمت بیہ کہ اپنی صلاحیتوں کو
دین کی سربلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں، تا کہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ
میں سرخ رو ہوں، موجودہ دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس مخف نے
میں سرخ رو ہوں، موجودہ دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس مخف نے
کوئی غلط بات وہن میں بیٹھالی ہے ہزار دلائل ہے اس سمجما دُاسے چھوڑ نے کے لئے
تیار نہیں، بس آدی کا خداق بیہ ہونا چاہئے کہ ایک بارحق کی وضاحت کر کے اپنے کام
میں گے، کوئی مانا ہے بانیس مانا؟ اس فکر میں نہ پڑے۔۔

حافظ و ظیفهٔ تو دعا گفتن است و بس دربیم آل مباش که نه شنید یا شنید

# فكرى تنظيم والول كےخلاف آواز اٹھانا:

س ..... ہم ایک و بی مدرسہ کی مجلس شوری کے ارکان ہیں، مجلس شوری با قاعدہ رجشر ڈ ہے، مہتم صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے خلیفہ ہیں، قواعد وضوابط ہیں درج ہے، مہتم صاحب مولانا نا تو تو گی اور مولانا تعانوی کے مسلک ومشرب کے مطابق ہوگا، مہتم صاحب کے دو صاحب ادے قری شظیم سے دابستہ ہیں، اور مجلس شوری کی ناگواری کے باوجو ومہتم صاحب نے انہیں مدرس تعینات کیا ہوا ہے، باپ کی سادہ

لوقی سے فاکدہ اٹھا کر صاحبز ادول نے زیادہ مدرسین دور دور سے لاکر اپنے ہم ذہن کر والئے ہیں، اور اپنے باپ (مہتم صاحب) کو صدر مملکت کی طرح با افتیار کرکے مدرسہ پر اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبیداللہ سندھی کا نام لے کر لوگوں کو اپنی تنظیم کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ ذاتی مکیت کے قائل نہیں، فہین کے مداح، جہادِ افغانستان کے خالف اور ردی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربرای کے قائل ہیں، جادِ افغانستان کے خالف اور ردی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربرای کے قائل ہیں، جانے بی جاتے ہیں،

ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے. ج ..... میرا مسلک تو اپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ تھے میہ حضرات اگر اس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پڑمل کریں تو دنیا وآخرت میں ان کو برکتیں نصیب ہوں گی ورنہ

اندیشه ی اندیشه ہے۔

رہا یہ کہ آپ حضرات کو اس کے خلاف آواز اٹھانا جاہے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں گزارش ہہ ہے کہ اگر آپ کا آواز اٹھانا مغید ہوسکتا ہے تو ضرور آواز اٹھانی چاہیے اور اگرفتنہ وفساد کا اندیشہ ہوتو حق تعالی شامۂ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اینے بندوں کو ان کے شرہے محفوظ رکھے۔ مسئله حيات النبي صلى الله عليه وسلم

بىم اللهُ الرحلُ الرحيم

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

جناب محرم مولانا محر يوسف لدهيانوي صاحب....السلام عليم!

گزارش ہے کہ چند روز قبل جھے بھینس کالونی کرشل ایریا کی گول معجد میں درس قرآن سننے کا انقاق ہوا' اپنے درس کے دوران معجد کے پیش الم صاحب نے عذاب قبر پر درس دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بقید حیات ہیں اور دلاکل دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ میٹون کا انتقاف خوا ہے کہ جو مخف میرے روضہ اقدس پر حاضری دے گاتو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت میرے روضہ اقدس پر حاضری دے گاتو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کوں گا۔ (مولانا موصوف کا تعلق دیوبئد مسلک سے ہے) جب کہ میں نے خود شخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے سنا ہے کہ حضور اکرم میٹون کا کھی القرآن حضرت الذی اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب "وفات النی" بھی کھی وفات پانچھ جیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب "وفات النی" بھی کھی ہے کہ حضور اکرم کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔

جناب والاسے قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل معلوم کرنا جاہتا ہوں کہ

ا- كيا حضور صلى الله عليه وسلم ابن قبريس زنده بين؟

٢- كيادنياوي معاملات كاآب كوعلم ب؟

اللہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینا ضروری ہے

جب کہ ج کے تمام ارکان مکہ مکرمہ میں محمیل کو چنچے ہیں؟

جواب : آپ كے سوال ميں چند مسائل قابل تحقيق ہيں؟

بهلا مسئله : مسئله حيات النبي معلى الله عليه وسلم 'اس همن مين چند امور كاسمجه لينا من بريد.

ووم: -----الل حق كاعقدہ ہے كہ قبر كاعذاب و واب برحق ہے ، چنانچہ شرح اول: ---- يد كه محل نزاع كيا ہے؟ يہ بات و جرعاى سے عالى بھى جانتا ہے كه آخضرت صلى الله عليه وسلم دنيا ہے رحلت فرماگئے ہيں اور يه كه آپ اپ روضه مطهرہ ومقدسہ ميں مدفون ہيں اس لئے حيات النبي صلى الله عليه وسلم كے مسله پر مشكو كرتے ہوئے كى ك ذبن ميں يہ بات نہيں ہوتى (اور نہ ہونى چاہئے) كه آخضرت صلى الله عليه وسلم كى دنيوى حيات ذير بحث ہے ، نہيں! بلكه مشكو اس ميں الخضرت صلى الله عليه وسلم كو جو بحد برزخ ميں آخضرت صلى الله عليه وسلم كو جو حيات مار بحث ہى ہوئے الله عليه وسلم كو جو حيات مار ہوگاكہ يمال تين چزيں ہيں:

ا ونيا كى حيات كانه مونك

۲۔ برزخ کی حیات کا حاصل ہونا۔

سو اور اس برذخی حیات کا جمد اطهرے تعلق ہونا یا نہ ہونا۔

پہلے دو نکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں ' اختلاف صرف تیرے تکتے میں ہے ' ہمارے اکابر جمد اطر کو ایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

#### عقائد سفی میں ہے:

"وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المومنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر.... وسوال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية" - (شرم عائد م ١٩٠٠)

ترجمه به كافرول اور بعض كنه كار الل ايمان كو قبر من عذاب بوتا اور قبر من عذاب بوتا اور قبر من الل طاعت كو نعت وثواب كالمنااور منكر و كيركاسوال كرنا يد تمام امور برحق بين ولاكل سمعيه سے ابت بين-" عقيده طحاويد من سے :

"ونومن بعناب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وبسوال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء ت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار".

(عقیدہ طوادیہ می ۱۱۰۱ مطور دارالعارف اسلامید آسیاباد باوجتان)
ترجمہ : اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا تواب اس
فض کو ہوگا جو اس کا مستق ہو' اور مکر نکیر قبر میں میت سے سوال
کرتے ہیں' اس کے رب' اس کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں' جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
محلبہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے اس پر اصلای وارد ہیں'

اور قبرجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔"

حفرت لام ابو حنيفة كرساله "فقد أكبر" من ب

"وسوال منكر ونكير في القبر حق واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كليم اجمعين ولبعض المسلمين"-

(شرح فقه اكبر ص ١١١ و ابعد مطبوعه مجتبالي ١٣٨٨ه)

ترجمہ :"اور قبر میں منکر و تکیر کا سوال کرنا برخ ہے اور قبر میں روح کا لوٹلا جانا اور میت کو قبر میں جھیٹینا اور تمام کافروں کو اور بعض مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہونا برخ ہے ' ضرور ہوگا۔"

قبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور آخضرت ملی الله علیه وسلم کی احادیث متوانرہ وارد ہیں اور سلف صالحین صحاب و آابعین رضوان الله علیم اجمعین کا اس پر اجماع ہے ، چنانچہ شرح عقائد یں چند آیات واحادیث کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے :

"وبالجملة الاحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وان لم يبلغ احادها حد التواتر".

(ش عقائد م امطور کته فیرکید کرای) ترجمه : عاصل یه که عذاب وثواب قبراور بهت سے احوال آخرت می احادیث متواتر ہیں۔ آگرچہ فرداً فرداً احاد ہیں۔"

### شرح عقائد کی شرح "نبراس" میں ہے:

"ثم قد روى احاديث عناب القبر وسواله عن جمع عظيم من الصحابة فمنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وانس بن مالك والبراء وتميم اللارئ وثوبان وجابر بن عبدالله وحنيفة وعبادة بن صامت وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وابو امامة وابو الدرداء وابو هريرة وعائشة رضى الله تعالى عنهم ثم روى عنهم اقوام "لا يحصلي عددهم"

(نبراس ص٢٠٨ مطبوعه مكتبه الداريد ملكان)

ترجمہ : قبر کے عذاب وثواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی ایک بری جماعت سے مروی ہیں 'جن میں مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل ہیں :

حفرت عرا حفرت عثان حفرت انس حفرت برا حفرت تميم داري حفرت عباده واري حفرت أوبان حفرت جابر حفرت حديقه حفرت عباد حفرت عبد الله بن عبد الله بن عباس حفرت عبد الله بن عبر الله بن عبر عمر عبد الله بن عمر حفرت عبد الله بن مسعود حفرت عمرو بن عاص حفرت معاذ بن جبل حفرت ابو المامه حفرت ابوالدرواء حفرت ابو محرت ابوالدرواء حفرت ابو محريه حفرت عائش وضى الله عنم بريه حفرت عائش وضى الله عنم بهران سے اتن قومول نے

روایت کی ہے جن کی تعداد کا شار نہیں کیا جاسکا۔"

الم بخاری نے عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور آخضرت صلی الله علیه وسلم کی چھ احادیث ذکر کی ہیں 'جو مندرجہ ذیل بانچ صحابہ سے مروی ہیں ' جعزت براء بن عاذب' حضرت عر' حضرت عائشہ ' حضرت اساء اور حضرت انس بن مالک رضی الله عنم ۔ (دیکھنے صبح بخاری ص ۱۸۳ ج۱)

اس کے زبل میں حافظ الدنیا ابن حجرعسقلائی لکھتے ہیں:

"وقد جاء فی عذاب القبر غیر هذه الاحادیث: منها عن ابی هریرة وابن عباس الاحادیث: منها عن ابی هریرة وابن عباس وابی ایوب وسعد وزید بن ارقم وام خالد فی الصحیحین او احدهما وعن جابر عند ابن ماجة وابی سعید عند ابن مردویه وعمر وعبد الرحمٰن بن حسنة وعبدالله بن عمرو عند ابی داود وابن مسعود عند الطحاوی وابی بکرة واسماء بنت یزید عند النسائی وام مبشر عند ابن ابی شیبه وعن غیرهم"

(فق البارى ص ٢٣٠ ج مطوعه دارا النشر الكتب الاسلاميد لا ١٠٠٠ مر مطوعه دارا النشر الكتب الاسلاميد لا ١٠٠٠ مرجمه با اور عذاب قبر مين ان فدكوره بالا احاديث ك علاوه اور احاديث بعى وارد بين چنانچه ان مين سے حضرت ابو جريره ابن عاديث تو محيمين عباس ابو ابوب سعد فيد بن ارقم اور ام خالدكي احاديث تو محيمين مين ان مين سے ايك مين موجود بين -

"اور حضرت جابر کی حدیث ابن ماجه میں ہے 'حضرت ابو

سعید کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے اور حضرت عمر عبر عبر عبر اللہ بن حسن الرحمٰن بن حسن اور عبر اللہ بن عمر کی ابو داؤر میں ہیں ابن مسعود کی حدیث طحاوی میں ہے حضرت ابو بکر اور اساء بنت بنی اور حضرت ام مبر کی حدیث مصف بنید کی احادیث نسائی میں ہیں اور حضرت ام مبر کی حدیث مصف ابن ابی شبہ میں ہے اور ان کے علاوہ دو مرے محاب سے بھی احادیث مروی ہیں۔"

اور مجمع الزوائد (جسم ص ۵۵ مطبوعه دار الكتاب بيروت مي يعلى بن سيابة كى روايت بعى نقل كى ہے-

یہ قریباً تمیں محابہ کرام کے اسائے گرامی کی فہرست ہے جو میں نے عجلت میں مرتب کی ہے اور جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں' اس لئے قبر کے عذاب وثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

سوم: --- جب به ثابت ہوا کہ قبر کاعذاب وثواب برحق ہے اور یہ اہل حق کا اجماعی عقیدہ ہے تو اب اس سوال پر غور کرنا باقی رہا کہ قبر کا یہ عذاب وثواب صرف روح سے متعلق ہے یا میت کے جم عضری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور یہ کہ اس عذاب وثواب کا محل آیا ہی حی گڑھا ہے جس کو عرف عام میں "قبر" سے موسوم کیا جا آ ہے یا برزخ میں کوئی جگہ ہے جمال میت کو عذاب وثواب ہو آ ہے اور اس کوعذاب قبر کے نام سے یاد کیا جا آ ہے؟

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے استعمام کے ارشادات کے استعمام ہو تا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب صرف روح کو نہیں ہو تا بلکہ میت کا جم بھی اس میں شریک ہے اور یہ کہ عذاب وثواب کا محل می حسی قبر ہے جس میں مردہ کو وفن کیا جاتا ہے 'گرچو نکہ یہ عذاب وثواب ود سرے عالم کی چیز

ہ اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں ' زندوں کو ان کا اوراک وشعور عموماً نہیں ہو آ (عموماً اس لئے کہا کہ بعض او قات بعض امور کا انکشاف بھی ہوجا آ ہے) جس طرح نزع کے وقت مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور دو سرے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے گریاس بیٹنے والوں کو ان معالمات کا اوراک وشعور نہیں ہو تا جو نزع کی حالت میں مرنے والے پر گزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر 'کہ عذاب و تواب اس حس قبر میں ہو تا ہے اور یہ کہ میت کا بدن بھی عذاب و تواب سے متاثر ہو تا ہے 'احادیث نبویہ سے بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں 'گرچو نکہ ان شواہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری ہے اس کئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں :

### (1)

### مديث جريد

"عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين (وفى رواية فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما) فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الآخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فى كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"-

ترجمہ : « حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ الخضرت صلی الله علیه وسلم دو قرول کے پاس سے گزرے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سی مجن کو قبریس عذاب ہورہاتھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا کہ "ان دونول قبروالول کو عذاب ہورہا ہے اور عذاب بھی کسی بری چزیر نہیں ہورہا ہے (ك جس سے بچا مشكل مو) ان ميں سے ايك تو بيشاب سے نميں بچا تھا' اور دوسرا چفل خور تھا" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( مجور کی) ایک تر شاخ کی اور اس کو چ سے آدھوں آدھ چیرا' انسی ایک ایک کرکے دونوں قبروں پر گاڑ دیا، سحابہ نے (ب دیکھ كر) يوچها يا رسول الله آپ في ايما كيون كيا؟ آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمایا شاید (اس عمل سے) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے) تخفیف ہوجائے جب تک کہ بیر شاخیں خٹک نہ

ہول۔"

یہ مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے علاوہ مندرجہ ذبل صحابہ کرام

ہے بھی مروی ہے:

ا- حضرت ابو بكره رضى الله عنه : ( ابن ماجه ص٢٩ مجمع الزوائد ص٢٠٢ ج افتح الباري

صامه ۱۲ ا

٢- حضرت ابو مررة : ( ابن الى شيبه ص٢١ ساج ١- موارد العمان ص١٩٩

بخع ص ۵۷ ج۳)

٣- حضرت انس : ( مجمع الزوائد ص ٢٠٨ ج١)

سر حفرت جابر : ( افراد دار تفني في الباري م ١١٣٦)

۵ - حفرت ابو رافع : ( نسائی بحواله فتح الباری ص ۳۹ ج)

٢- حفرت ابوالمدة : ( مجع ص ٥٦ جس فق ص ٣٢٠ جا)

۷- مفرت عائش : (مجمع ص ۲۰۷ ج)

٨- حفرت ابن عر : (مجمع ص ٥٥ جس)

و بعللى بن سيابة : (ابن الى شيه ص ٣٤٣ جس- مجمع ص ٥٤ جس)

۱۰ ای نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت جابر رضی الله عنه سے صبح مسلم میں ص ۱۸۸

ج میں منقول ہے:

الد اور اس نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے مند احمد میں بسند میج منقول ہے۔ (جمع الروائد ص مرد جری)

۱۲ نیزای نوعیت کالیک واقعہ مصنف ابن ابی شبہ ص ۲۷ س جلد ۱۳ اور مند احمد میں دعرت یعلی بن سیابة سے منقول ہے۔

(جع الروائد ص ۵۷ ج)

### ان احادیث میں ہمارے وعویٰ پر ورج ذیل شواہد میں:

ن آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں کے پاس سے مخررتے مور تے عذاب قبر ہورہا تھا ان کی آواز میں عذاب قبر ہورہا تھا ان کی آواز سنا۔

- وونول قبرول يرشاخ خرا كا كارنا-
- اور دریافت کرنے پر بیہ فرانا کہ شاید ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوجائے جب تک کہ بیہ شاخیں خلک نہ ہوں۔

آگر یہ گڑھا' جس کو قبر کما جاتا ہے' عذاب قبر کا محل نہ ہوتا تو ان شاخوں کو قبروں پر نصب نہ فرایا جاتا' اور آگر میت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے' اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کا احساس ہوتا۔

(1)

أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاعذاب قبركوسننا

اور حفرت ابن عباس رض الله عنما كى حديث عن آيا ہے:
"فسمع صوت انسانين يعلبان فى
قبور هما"(مج بنارى م ٢٣٠٥)

ترجمہ: "آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سی
جن کو قبر میں عذاب ہورہا تھا۔ "
بیہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے:

----- "عن ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا ' فقال يهود تعذب فن قبورها "-

(سیح عاری ص۱۸۸ ج) سیم صلم ص۱۸۳ ج) ترجمه : «حفرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ب

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفاب کے بعد باہر نکلے تو آواز سی فرایا میور ہاہے۔"

"عن انس رضي الله غنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لا بي طلحة يبرز الحاجند قال وبلال يمشي وراء ، يكرم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يمشى الى جنبة فمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم اليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما اسمع قال ما اسمع شيئًا وقال صاحب القبر يعذب فسال عنه فوجد يهوديا -" (رواه احمد ورجاله رجال الصحيح- مجمع الزوائد م ۵۲ جس) واخرجه في المستدرك ص٠٠٠ جا- وقال صحيح على شرط الشيخين واقره الذمي ترجمه بر حفرت انس رضى الله عنه فرات بس كه الخضرت صلى الله عليه وسلم عفرت ابو طلة ك مجورول ك باغ من قفاك واجت کے لئے تشریف لے جارب تھ محرت بال آپ کے چھے چل رہے تھ اوب کی بنا ير برابر سي چل رہے تھ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ایک قبرکے پاس سے گزرے تو کھرے ہو گئے' یمال تک کہ حضرت بلال بھی آپنیے' فرمایا بلال! کیا تم بھی س رہے ہو جو میں سن رہا ہول؟ عرض کیا میں تو کچھ نسیس سن رہا فرمایا : صاحب قركوعذاب مورمائي آپ صلى الله عليه وسلم ف

اس قبرکے بارے میں دریافت فرمایا کہ میہ کس کی قبرہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبرہے"۔

(رواه احمد ورجاله رجل السحيح مجمع الزوائد ص٥١٥ ج٣)

ترجمہ : "حعرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے محلبہ میں سے کسی صاحب نے بتایا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور حعرت بلال رضی اللہ عنہ ، تقیی میں چل رہے تھے 'اچانک آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بیل جھ چھ میں من رہا ہوں 'کیا تم بھی من رہے ہو؟ عرض کیا' اللہ کی قشم! یا رسول اللہ! میں اس کو نہیں من رہا' فرمایا کیا تم الل قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کو قبول میں عذاب ہورہا ہے ''۔

م : --- "عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معلّا

لبنى النجار و فسمع اصوات رجال من بنى النجار ما توا فى الجاهلية يعذبون فى قبورهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فامر اصحابه ان يتعوذوا من عذاب القبر-" (رواه احمد والرام ورجال المحج مجمع الزوائد م ۵۵ ج٣ وكف الاحار عن زوائد الرام م ١٩٨٣ جلاد)

ترجمہ برحمرت جار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی ایک جگہ بیں داخل ہوئے تو بنو نجار کے چند مردول کی آواز سی ،جو جالمیت کے زمانے بیں مرے تھے اور ان کو قبول بیں عذاب ہورہا تھا ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہال سے مجرا کر نکلے ، اور اپنے محابہ کو تھم فرمایا کہ عذاب قبرسے پناہ مانکم ،"۔

ان احادیث میں قرول کے پاس جاکر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کاعذاب قبر کو سننا ذکور ہے 'آگریہ کڑھے (جن کو قبرس کماجاتا ہے) عذاب کا محل نہ ہوتے اور قبرول میں مدفون ابدان کو عذاب نہ ہوتا تو اس عذاب قبر کا قبرول کے پاس سننا نہ ہوتا۔

(۳) آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ دو سروں کے لئے مجھی عذاب قبر کاسننا ممکن ہے

متعدد احادیث میں بیر مضمون بھی وارد ہوا ہے کہ اگر بیر اندیشہ نہ ہو باکہ تم

مردول کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کرسکو کے تو میں اللہ تعالی سے دعا کر آگہ قبر کاجو عذاب میں سنتا ہوں وہ تم کو بھی سادیت۔ اس مضمون کی چند احادیث درج کی جاتی بیں :

"عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال بينما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر ستة او خمسة او اربعة قال كذا كان يقول الجريرى فقال من يعرف هذه الاقبر فقال رجل انا قال فمتى مات هولاء قال ما توا فى الاشراك فقال ان هذه الامة تبتلى فى قبورها فلو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذى اسمع منع الحديث السمع منع الحديث الله التحديث الله التحديث الله التحديث السمع منع الحديث

(سیح مسلم ص۱۸۸ ج۲)

ترجمہ بر حفرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹچرپر سوار ہوکر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ سے اچاک ٹچربدک کیا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرجاتے وہاں کوئی چار پانچ یا چید قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا ان قبروں کوکئی پچانا ہے؟ ایک آدی نے عرض کیا جی بال میں جان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی بہ کہ بال میں جان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ باللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کب

مرے تھے؟ اس نے عرض کیا حالت شرک میں ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں ' اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو آ کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالی سے دعا کر آ کہ وہ تہیں بھی عذاب قبر سادیے جس طرح میں سنتا ہوں ''۔

الله عنه مردی ہے۔
سے مردی ہے۔
(موارد الظمان مرح)

" عن انس (رضى الله عنه) ان النبى صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا قالوا مات في الجاهلية فسر بذلك وقال لو لا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر-"

(سن نسائی ص ٢٩٠ ع صح مسلم ص ٣٨١ ع موارد الطف ن ص ٢٠٠) ترجمه به حضرت النس رضى الله عند فرات بيس كد آخضرت سلى الله عليه وسلم في ايك قبرت آواذ سنى تو فرايايه كب مراقحا؟ آپ صلى الله عليه وسلم كو بتلايا كياكه زمانه جالجيت بين اس پر آپ صلى الله عليه وسلم خوش موت اور فرايا اگر مجمع به انديشه نه مو آكه تم البت مروك وفن كرنا چمو ژوو عي تو بين الله تعالى سه وعاكراكه تهيس بجى عذاب قبر مو آ مواسائى ويتا"۔ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خربًا لبنى النجار كانه يقضى حاجته فخرج وهو منعور وقال : لو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنى "

(اساده صحح کر العمل ص ۲۳۰ جلده حدیث نبر ۲۲۹۳۳)
ترجمه : «حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که آنخضرت
صلی الله علیه وسلم بو نجار کے دیرانے میں قضائے حاجت کے لئے
تشریف لے گئے تو گھرا کر نگلے اور فرمایا آگر یہ اندیشہ نہ ہو آ کہ تم
مردول کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر آ کہ
تہیں بھی وہ عذاب قبر سادے جو میں سنتا ہوں۔ "

مندرجه بالااحاديث جمارے معابر تين وجه سے شاہريں: ا- آخضرت ملى الله عليه وسلم كاعذاب قبركو خود سننا-

۲۔ اور یہ فرمانا کہ میں اللہ تعالی سے دعا کر آگہ حمیس بھی عذاب قبر سادیں 'جو میں سن رہا ہوں' جس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا سنتا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے' اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہو آتو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔۔

۳- اور به فرمانا که اندیشہ به ب که خوف کی وجه سے تم مردول کو دفن کرنا چھوڑ دوگ اور کے اور کی اور اندیشہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔

# ۳۵۴ (۴) بهائم کاعذاب قبر کو سننا

اوپر حضرت زیربن ثابت اور ابو سعید خدری رضی الله عنما کی احادید میں عذاب قبر کے سننے سے جانور کا بدکنا ندکور ہے ' یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ مردے کو قبر میں جو عذاب ہو آہے اس کو جن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں ' اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں :

# المديث الس رضي الله عنه:

"ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الشقلين-" (مج عناري م ١٥٨ الله من ابر من ١٥٨ على من ابر من ١٥٨ على من الله داور من ١٥٨ على مند الر م ١٨٨ ١٣٠ من الله من ١٨٨ من الله من ا

# ٢- حديث ابو مرره رضي الله عنه:

"فیفتح له باب من جهنم ثم یضرب ضربة تسمع کل دا به الا الثقلین-"
(رواه البرار عجم الوائد ص۵۳ ج۳ کف الاتار عن دوائد البرار ص۵۳ م ساس جا)
ترجمه به پراس کے لئے جنم کا ایک وروازہ کول ویا جا آ ہے کھر

اس کو ماری جاتی ہے ایس مار کہ اس کو سنتے ہیں تمام جانور سوائے جن وانس کے "۔

# سه حديث ابو سعيد خدري رضي الله عنه:

"ويفنح له باب الى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين-"

(תיג וכג ממיח הידי מ 197 הידי) צייف ועידור ממיחיח הין יי אבל ולפו' ג ממיח הידי)

ترجمہ بین پھر اس (کافر مردے) کے لئے دونے کی طرف دروازہ کو جن کو جن کو جن کو جن کو جن وائس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے "۔

# سم حديث برأبن عازب رضى الله عنه:

"فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصنير ترابًا قال ثم تعاد فيه الروح-"

(سنن ابو داؤد ص ۱۵۴ ج۲)

ترجمہ : پہل فرشتہ اس کو الی ضرب لگاتا ہے 'جس کو جن وانس کے سوا مشرق ومغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے 'وہ اس ضرب سے مٹی ہوجاتا ہے 'فرمایا ' پھراس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی سے "

## ۵- هديث عائشه رضي الله عنها:

"ا نهم يعلبون علابا تسمعه البها تم كلها -"
(مح عاري ص ١٦٠ ج، مح سلم ص ١١٥ ج)
ترجمه : مردول كو قبرول مين اليا عذاب ديا جاتا ہے جس كو سب
حوالے سنتے ہيں -"

# ٢- حديث ام مبشر رضي الله عنها:

"عن ام مبشر قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في حائط من حوائط بنى النجار فيه قبور منهم وهو يقول استعينوا بالله من عناب القبر فقلت يا رسول الله وللقبر عناب ؟قال نعم انهم ليعنبون في قبورهم تسمعه البهائم"

(رواه احد ورجالد رجال المسحى، مجمع الزوائد ص٥٦ه ج٣ موارد الملمان ص٠٠٠)

ترجمہ بد حضرت ام مبشر رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ بی ایک دن بو نجار کے باغ میں تھی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں بنو نجار کی کچھ قبریں تھیں (انہیں دکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے عذاب قبر سے پناہ ماگو عمل نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ، بے فک انہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے تجہ تمام جانور سنتے ہیں۔ "

## 2- حديث حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

"ان الموتى ليعلبون في قبورهم حتى ان البها ثم تسمع اصواتهم"

رواہ اللرانی نی الکبیر واسنادہ صن۔ مجمع ص۵۱ جس) ترجمہ بہ سمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردول کو ان کی قبروں میں عذاب ہو تا ہے' یمال تک کہ چوپائے ان کی آواز سنتے ہیں''۔

# ٨- حديث الي سعيد خدري رضى الله عنه :

"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وهو يسير على راحلته فنفرت قلت يا رسول الله ما شان راحلتك نفرت؟ قال انها سمعت صوت رجل يعلب فى قبره فنفرت لذلكد"

(رداه الطبرانی نی الاوسط دفیه جابر الجعنی وفیه کلام کثیر وقد و ثق 'مجمع الزوائد ص۵۲ ج۳)

ترجمہ :"ایک سفر میں میں آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افعا آپ معلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر تشریف لے جارہ سے کہ اوچاک سواری بدک گئ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ معلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کیا ہوا 'میہ بدک کیوں گئ ؟ فرمایا 'اس نے ایک مخض کی آواز سنی جس کو اس کی قبر میں عذاب ہورہا ہے 'اس کی وجہ سے بدک گئ"۔

ان احادیث میں جن وائس کے علاوہ باتی حیوانات کا عذاب قبر کو سننا ذکور ہے،
ان احادیث سے ثابت ہو آ ہے کہ عذاب قبر ایک حی چیز ہے جس کو نہ صرف اس
عالم میں محسوس کیا جاسکتا ہے، بلکہ جن وائس کے علاوہ باقی مخلوق کو اس کا ادراک بھی
ہو آ ہے، جن وائس کو جو اوراک نہیں ہو آ اس میں ایک حکمت سے ہے کہ ان کا
ایمان ایمان بالغیب رہے، دو سری وہ حکمت ہے جو اوپر بیان ہو چی ہے کہ اگر عذاب
قبر کا انکشاف انسانوں کو عام طور سے ہوجایا کر آ تو کوئی شخص مردوں کو قبرستان میں
دفن کرنے کی ہمت نہ کر آ، ہرحال اس عذاب کا محسوس ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ
عذاب قبراس گڑھے میں ہو آ ہے اور یہ کہ میت کے بدن کو بھی ہو آ ہے۔

# ۵) عذاب قبرکے مشاہدہ کے واقعات

عذاب قبر کو انسانوں اور جنات کی نظرسے پوشیدہ رکھا گیا ہے 'کین بعض او قات خرق عادت کے طور پر عذاب قبر کے کچھ آفار کامشاہدہ بھی کرادیا جا آ ہے 'اس نوعیت کے بے شار واقعات میں سے چند واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

--- "عن قبيصة بن ذويب (رضى الله عنه) قال المار رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من المشركين فانهزمت فغشى رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم فلما اراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل لا اله الا الله فلم ينزع عنه حتى قتله ثم وجد فى نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا نقبت عنه قلبه... فلم يلبثوا الا قليلا حتى توفى ذلك الرجل القاتل فدفن فاصبح على وجه الارض فجاء اهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادفنوه فدفنوه فاصبح على وجه الارض فجاءاهله فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ا دفنوه ُ فدفنوه فا صبح على وجه الا رض فجاً ؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الارض قد ابت ان تقبله فاطرحوه في غار من الغيران."

(بیهتی دلاکل النبوة شهر۱۰۹ حسد خصائص کبری ۱۸۸۲ مصنف عبد الرزاق ۱۰ ۱۳۵۰ کنز حدیث نبر ۲۰۴۵ م ۱۳۸٬۱۳۷ جلد ۱۵)

ترجمہ: «حضرت قبیصہ بن دویب رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے محلبہ میں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دستہ پر حملہ کیا اس دستہ کو فکست ہوئی کیرایک مسلمان نے مشرکوں کے ایک آدمی کو بھامتے ہوئے جالیا ، جب اس پر تکوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس مخص نے «لا الله الا الله" پڑھا ، لیکن مسلمان کلمہ من کر بھی ہٹا نہیں ، یہاں تک کہ اسے قمل کردیا ، پھراس کے منمیر نے اس کے قمل پر طامت کی ، چنانچہ اس نے اپنا پر اس کے فقل پر طامت کی ، چنانچہ اس نے اپنا

قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا "تو نے اس کا دل کرید کو کیوں نہ دکید لیا؟" تحو ڈی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انقال ہوگیا اسے دفن کیا گیا گر اسکے دن دیکھا گیا کہ وہ کھلی زمین پر پڑا ہے اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا " آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دفن کردو " میں پیش کیا گیا تو چر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہواہے " تین بار میں ہوا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قبول کرنے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے اس کو قبول کرنے انکار کردیا ہے اسے کمی غار میں ڈال دو"۔

"---- "عن انس بن مالك (رضى الله عنه ) قال كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربًا حتى لحق باهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فاعجبوا به فما لبث ان قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا

(صح بخاري ارا٥١ صح ملم ١ر٥٤٠ واللفظ له مند احر ص١١٠ ١١١٠

۲۳۵ جلد سوم' صحح ابن حبان بحواله موارد اکفمان ص۳۱۵ خصائص کبری ص۸۷ جلد دوم)

ترجمہ : "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک محض ہم سے یعنی بنو نجار سے تھا' اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہوئی تقی' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وی لکھا کرتا تھا' چروہ بھاگ کر اہل کتاب سے جا ملا' انہوں نے اس کو خوب اچھالا' اور کما کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی لکھا کرتا تھا' وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے' پچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن تو ژدی ' (یعنی مرگیا) انہوں نے گڑھا کھود کر اسے وفن کریا' صبح ہوئی تو زمین نے اس کو باہر پھینک ویا' انہوں نے اسے وفن کریا' صبح ہوئی تو زمین نے اس کو باہر پھینک ویا' انہوں نے اسے بھروفن کیا' زمین نے اسے پھر باہر پھینک ویا' انہوں نے اسے بارہ وفن کیا زمین نے اسے پھراگل ویا' عابر' ہوکر انہوں نے اسے بغیروفن کے بڑا رہے دیا"۔

الله عليه وسلم رجلا فكنب عليه فدعا عليه وسلم رجلا فكنب عليه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا

قد انشق بطنه ولم تقبله الارض-"

(بیمقی ولاکل النبوة ۱۲۵۸- فصائص کبری ج م ۱۵۸)

ترجمہ : «حضرت اسامہ بن زیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو (کسی کام سے) میجا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرکے ایک

جھوٹ بولا ' آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بدوعا فرمائی ' اس کے نتیجہ میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا ' اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا ' اور زشن نے اسے تبول نہیں کیا۔ "

----- "عن عمران قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين الى قوله فلم يلبث الا يسيرا حتى مات فدفناه فاصبح على ظهر الارض فقالوا لعل عدوا نبشه فدقناه ثم امرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الارض فقلنا لعل الخلمان نبشوه فدفناه ثم حرسناه بانفسنا فاصبح على ظهر الارضُ فالقيناه في بعض تلك الشعاب وفي رواية فنبذته الارض فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الارض لتقبل من هو اشر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمة لا اله اللم"

(سنن ابن اجہ می ۱۸۱ دلاکل النبوقہ بیق م ۱۳۸ جدد) ترجمہ : «حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے جہاد کے لئے بھیجا (اس کے بعد ایک فخص کے قبل کا واقعہ ذکر کیا) پھروہ قاتی چند ہی دنوں کے بعد مرکبا ہم نے اس کو دفن کیا تو صبح کو کھلی ذین پر بڑا تھا ہم نے سوچا شاید کی دسمن نے اس کو اکھاڑ پھیکا ہے' ہم نے دوبارہ دفن کردیا اور اس پر اپنے غلاموں کا پہرہ نگادیا' اسکلے دن پھر زمین کی سطح پر پڑا تھا' ہم نے سوچا شاید غلام سوگئے ہوں گے' ہم نے تیسری بار دفن کیا اور خود پہرہ دیا لیکن اسکلے دن پھرزمین پر پڑا تھا' بالاً خر ہم نے اسے ایک غار میں ڈال دیا"۔

"اور ایک روایت میں ہے کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا"
انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبری گئی تو فرمایا زمین تو اس
سے بھی برے لوگوں کو تبول کرلیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جابا
کہ حمیس یہ و کھائیں کہ لا اللہ الا اللہ کی حرمت کس قدر بردی
ہے۔"

"عن الحسن البصرى ان محلمًا لما جلس بين يديه عليه الصلوة والسلام قال له آمنته ثم قتلنه؟ ثم دعا عليه قال الحسن فو الله ما مكث محلمًا الا سبعًا حتى مات فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته فلرض فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان الارض لتطابق على من هو شر منه ولكن الله اراد ان يعظكم فى حرم ما بينكم لما اراكم منه"-

(البدايد والنهايد ص ٢٢٥ ج م، مجح الزوائد ص ٢٩٥ ج) رايد مسلمان ترجمه يد حضرت حسن بصري سے روايت ہے كه محلم (ايك مسلمان

کو قتل کرکے) جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے امن دینے کے بعد قتل کردیا؟ پھر اس کے حق میں بد دعا فرمائی محضرت حسن فرمائے ہیں کہ علم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مرکبا تو زمین نے اس کو اگل دیا 'بالآخر ریا 'لوگوں نے اس پھر وفن کیا تو زمین نے اس پھر اگل دیا 'بالآخر لوگوں نے اس کے گرد پھر جمع کرکے اسے چھپادیا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خر پیٹی تو فرمایا کہ زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو چھپالیتی ہے 'لیکن اللہ تعالی نے اس کا بیہ منظر تم کو دکھا کر سے جا کہ تہماری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم کو تھیجت یہ جو جرت دلائمیں۔"

"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال بينما اسير بجنبات بدر اذ خرج رجل من حفرة فى عنقه سلسلة فنا دانى يا عبد الله اسقنى فلا ادرى اعرف اسمى او دعانى بدعاية العرب وخرج رجل فى ذلك الحفير فى يده سوط فنا دانى لا تسقه فانه كافر ثم ضربه بالسوط حتى عاد الى حفرته فا تيت النبى صلى الله عليه وسلم مسرعا فا خبرته فقال لى او قد رايته قلت نعم قال ذاك عدو الله ابو جهل بن هشلم وذاك عذا به الى يوم القيا مت"

(قال البيثى رداه الطبراني في الاوسط وفيه عبد الله بن محمد المغيرة وهو ضعيف مجمع الزوائد ص ۵۷ ج٣)

ترجمه :"حفرت ابن عمر رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ پدرس اثنا کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا استے میں ایک گڑھے سے ایک معض لکلاجس کے ملے میں زنچر تھی اس نے مجھے بکار کر کما "اے عبد الله! مجمع ياني بلاؤ" مجمع معلوم نهيس كه آيا اس ميرانام معلوم تھا یا عرب کے وستور کے مطابق اس نے "عبد اللہ" (اللہ کا بندہ) کہ کریکارا' اس کڑھے سے ایک اور آدی ٹکلاجس کے ہاتھ میں كو أا تما اس في مجمع إيار كركماك "اس كوياني نه بلانايه كافرب"-پس اس نے پہلے مخص کو کوڑا مارا اور مار کر گڑھے کی طرف وایس لے میا میں جلدی سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیر سارا قصہ عرض کیا ایس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تو نے واقعی اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا ، جی بال! فرمایا "بیر الله کا دستمن ابوجهل تما اور قیامت تک اس کی بهی سزا ہے۔ "تعوذ بالله من ذلك

--- "وقال) ابن ابی الدنیا حدثنی ابی حدثنا موسلی بن داود حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عروة عن ابیه قال بینما راکب یسیر بین مکة والمدینة اذ مر بمقبرة فاذا برجل قد خرج من قبر یلتهب نارا مصفدا فی الحدید فقال : یا عبد الله انضح یا عبد الله انضح قال وخرج آخر یثلوه فقال : یا عبد

الله لا تنضح با عبد الله لا تنضح قال وغشى على الراكب وعدلت به راحلته الى العرج قال واصبح قد ابيض شعره فاخبر عثمان بذلك فنهى ان يسافر الرجل وحده"-

(كتاب الروح ص ١٩٧)

ترجمہ برای الدنیا کے بیل کہ جھ سے بیان کیا میرے والد نے وہ کتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے وہ اپ والد سے دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ ومدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا' اچانک ایک فضی قبر سے نمودار ہوا جو آگ سے بھڑک رہا تھا' اور لوہ کی بیڑاوں میں جکڑا ہوا تھا' اس نے کما اس بندہ خدا! جھے پانی دے دو' بیڑا ہوا تھا' اس نے کما اس بندہ خدا! جھے پانی دے دو' اور ایک اور شخص اس کے بیچھ سے نکلا' اس نے پار کر کما اے بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا' اس بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا' اس منظر سے سوار پر فشی طاری ہوگی اور اس خدا! اس کی سواری اس کو موضع "عرب" لے گئی' اور اس صدمہ سے اس کی سواری اس کو موضع "عرب" لے گئی' اور اس صدمہ سے اس کی سواری اس کو موضع "عرب" لے گئی' اور اس صدمہ سے اس اطلاع کی گئی تو آپ نے آدی کے نتماستر کرنے سے منع فرمادیا۔"

"وقد ذكر ابن ابى الدنيا فى "كتاب القبور" عن الشعبى انه ذكر رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم مررت ببدر فرايت رجلا يخرج من الارض فيضربه رجل بمقمعة حتى

يغيب فى الارض ثم يخرج فيفعل به ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ابو جهل بن هشام يعنب الى يوم القيامة "

(كتاب الروح ص ٩٣)

ترجمہ :"این ابی الدنیا نے کتب النبور میں المم شعبی سے نقل کیا ہے کہ ایک فخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بدر سے گزر رہا تھا میں نے ایک فخص کو دیکھا کہ ذمین سے لکتا ہے تو دو سرا آدمی اس کو ہتھوڑے سے مار آئے یمال تک کہ وہ زمین میں غائب ہوجا آ ہے وہ کیر نکا ہے تو دو سرا اس کے ساتھ کی کرتا ہے 'یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'یہ ابو جمل بن ہشام ہے اسے قیامت تک کی عذاب ہو تا رہے گا۔"

"(وذكر) من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال بينا انا اسير بين مكة والمدينة على راحلة وانا محقب اداوة اذ مررت بمقبرة فاذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها فقال : يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح أيا المكما تدعو الناس؟ قال فخرج آخر فقال : يا عبد الله لا تنضح ثم يا عبد الله لا تنضح ثم يا عبد الله لا تنضح ثم يا عبد الله لا تنضح ثم

ا جنذب السلسلة فا عا ده في قبره."

(كتاب الروح ص ٩١٧)

ترجمه " اور ابن الى الدنيا نے حماد بن سلم كى روايت سے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے اپ والد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ انہوںنے فرمایا کہ دریں اثناکہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان او نثنی پر سوار موکر جاربا تھا' میری سواری پر پانی کا مکلیرہ بھی تھا' ایک قرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک مخص اپنی قبرسے لکل رہا ہے جس پر آگ بعرک رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیرہے ،جس کو وہ تھینٹ رہاہے' اس نے مجھے لکار کر کماکہ "اے عبد اللہ! بانی دو' اے عبد اللہ! پانی دو" پس اللہ کی فتم! مجعے معلوم نہیں کہ وہ میرے نام کو جان تھا یا جس طرح لوگ کسی کو بندہ خدا کمہ کر پکارتے ہیں ای طرح اس نے مجھے بھی ایارا ، پر اس کے پیچھے ایک اور فخص لكلا اس نے مجھے يكار كركماكم اے عبد الله! اس كوياني نه دينا اے عبد الله! اس کو پانی نه دینا' پھروہ پہلے مخص کی زنچر کھینج کر اے دوباره قبر میں لے حمیا۔"

عافظ ابن قیم نے دکتاب الروح " میں اس نوعیت کے مزید اٹھارہ واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے :

> "وهذه الاخبار واضعافها واضعاف اضعافها مما لايتسع لها الكتاب مما اراه الله سبحانه لبعض عباده من عناب القبر ونعيمه

عيانًا - وامارؤية المنام فلو ذكرنا ها - لجاءت عدة اسفار - "

ترجمہ: "بیہ واقعات اور اس سے دو گئے چو گئے واقعات 'جو اس کتاب میں نہیں سا سکتے 'ایسے پی جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو قبر کے عذاب و تواب کا مشاہرہ کرادیا 'جمال تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے 'اگر ہم انہیں ذکر کرنے بیٹیس تو ان کے لئے کئی و فتر چاہئیں۔ "

# قبرمیں پیش آنے والے حالات وواقعات

ا صلوبیٹ شریفہ میں ان حلات وواقعات کو بری تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جو میت کو قبر میں پیش آتے ہیں' ان میں غور کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ حالات اس قبر میں پیش آتے ہیں' اور یہ کہ ان حالات کا تعلق میت کے جم سے بھی ہے' یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں' ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

- "عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد؟ فاما المومن 'فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر الى مقعدك من النار ابد لك الله به مقعداً من الجنة قال النبى صلى الله عليه وسلم : فيراهما جميعا قال قنادة : وذكر لنا انه يفسح له فى قبره ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق او الكافر والمنافق ويقول لا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين"-

(صحیح بخاری ص ۱۸۵ مه ۱۸۳ مها واللفظ له صحیح مسلم ص ۱۸۳ م.۲ ابو داؤد ص ۱۵۴ مه نسانی ص ۱۸۸ مه شرح السنه ص ۱۸۵ مه ۵

ترجمہ بر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے اس کے دفن سے فارغ ہوکر لوٹے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے " ب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ' اس کو بخماتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو اس مخص یعن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کتا تھا؟ پی اگر مردہ مومن ہو تو کتا ہے کہ میں شمادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ' پھر اس سے کما جاتا ہے کہ اپ دوذرخ کے فیمانے کی طرف

د کیما الله تعالی نے تحقیے اس کے بدلے میں جنت کا جمکانہ عطا فرایا ہے ' آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ "لیس وہ جنت اور دونرخ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو دیکتا ہے"۔ قادۃ کتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ مجراس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے۔

لین کافر اور منافی او فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانی (کہ یہ کون ہیں) میں تو ان کے بارے میں دی بات کہتا تھا جو دو سرے (کافر) لوگ کہتے تھے ' پس اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود جانا اور نہ کسی جانے والے کے چیچے چلا ' پھر لوہ کے متھو ڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے ' جس سے وہ ایسا چلا تا ہے کہ جس میں درمیان ماری حلوق سنتی ہے۔ "

"عن سمرة بن جندب رضى الله عنه انه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليلة رويا؟ قال فان راى احد قصها فيقول ماشاء الله فسالنا يوما فقال هل راى منكم احد رويا؟ قلنا لا قال لكنى رايت الليلة رجلين اتيانى فاخذا بيدى واخرجانى الى ارض مقدسة فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده... كلوب من حديد يدخله فى شدقه فشقه بيده... كلوب من حديد يدخله فى شدقه فشقه حنى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك

ويلتئم شدقه هذا' فيعود فيصنع مثله' قلت ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على راسه بفهر' او صخرة' فيشدخ بها راسه' فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق اليه لياخذه فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هوً فعاد اليه فضربه فلت ما هذا؟ قالا انطلق فانطلقنا الى نقب مثل التنور' اعلاه ضيق واسفله واسع تتوقد تحته نار' فاذا اقتزب ارتفعوا حتى يكادوا يخرجون فاذا خمدت رجعوا فيها' (وفيها) رجال ونساء عراة فقلت : ما هذا؟ قالا انطلق فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر... رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر' فاذا ارادان يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت : ما هذا ؟... فقلت : قد طوفتما ني الليلة فاخبراني عما رايت؟ قالا نعم اما الذى رايته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكنبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به

ماترى الى يوم القيامة والذى رايته يشدخ راسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيعل به الى يوم القيامة والذى رايته فى النقب فهم الزناة والذى رايته فى النوبات الحديث

(صحح بخاری ار ۱۸۵ مر ۱۹۳۳ واللفظ له " ترندی ۲ ر ۵۳)

یمی روایت حضرت ابو امامہ سے بھی مردی ہے الماحظہ ہو (موارد ا تعلمان ص ۴۳۵، مجمع ار ۷۱) کنز ۱۲۸ ۵۳۸، ۵۳۸ منتدرک ۲ر (۲۰) ترجمه :"جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عادت شريفه على که فجری نماز بره کر اینے یار واصحاب کیفرف متوجه موکر فرمایا كرتے تھے كہ تم ميں سے رات كو كسى نے كوئى خواب تو نہيں ديكما الركوني ديكما توعرض كرديا كرناتها أب متنفظ الماتية كمحه تعبير ارشاد فرمادیا کرتے تھے عادت کے موافق ایک بار سب سے بوجما کہ کی نے کوئی خواب دیکھا ہے' سب نے عرض کیا کوئی نہیں دیکھا' آپ من ایک ایک فرایا که میں نے آج رات ایک خواب دیکما ے کہ دو فخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکر کر جھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے حطے ویکھا کیا ہوں کہ ایک فخص بیٹا ہوا ہے اور دو سرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے ' اس بیٹے ہوئے کے کلے کو اس سے چررہاہے یمال کک کہ گدی تک جا پنچا ہے' مجرود سرے کلے کے ساتھ بھی یی معالمہ کررہا ہے اور پھروہ کلا اس کا درست ہوجاتا ہے' پھراس کے ساتھ ایبا ہی

كرما ہے عميں نے بوچھا يد كيا بات ہے؟ وہ دونوں مخض بولے آگے چلو'ہم آگے چلے يمال تك كه ايك اينے فض بر كزر مواجوكه ليانا مواہے سرر ایک فخص ہاتھ میں بڑا جداری پھر لئے کھڑا ہے' اس سے اس کا سرنمایت زور سے پھوڑ آ ہے 'جب وہ پھراس کے سربر وے مار آہے پھر اڑھک کروور جاگر آہے جب وہ اس کے اٹھانے کے لئے جاتا ہے تو اب تک لوث کر اس کے پاس نہیں آنے پا تاکہ اس کا سر پھراچھاخاصا جیسا تھا دیباہی ہوجا تاہے اور وہ پھراس کو اس طرح پھوڑ آ ہے، میں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے علوا ہم آگے بلے ایس تک کہ ہم ایک غار پر پینچے ہو مثل تور کے تھا' نیچے سے فراخ تھا اور اور سے تھ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے نظم مرد اور عورت بحرے ہوئے ہیں جس وقت وہ آگ اور کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں یمال تک کہ قریب نکلنے کے ہوجاتے ہیں پرجس وقت میشمتی ے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں سے بوجھا یہ کیا ہے وہ دونوں بولے آگے چلو' ہم آگے جلے یمال تک کہ ایک خون کی نسرر پنیچ' اس کے چ میں ایک فض کوا ہے اور سرکے کنارے پر ایک مخض کمڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پھر بڑے ہیں وہ نسر کے اندر والا مخص نسر کے کنارہ کی طرف آیا ہے جس وفت لکلنا جابتا ہے کنارہ والا محص اس کے منہ پر ایک پھراس زور سے مار تا ہے کہ وہ پھرانی مہلی جگہ پر جاپنچتا ہے' پھر جب مجمی وہ نکلتا جاہتا ہے تو ای طرح وہ پھر مار کر اس کو ہٹادیتا ہے' میں نے بوچھا یہ کیا

ہے؟ .... بیس نے ان دونوں محضوں سے کما کہ تم نے جھے کو تمام رات پھرایا اب بتاؤ کہ بیہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کما کہ وہ مخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چرے جاتے تھے وہ مخض جمعوثا ہے کہ جموثا ہو ہاتی تمام جمال بیس مشہور ہوجاتی تھیں' اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے' اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا' وہ وہ مخض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا' رات کو اس سے غافل ہو کر سورہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا' قیامت تک اس کے ساتھ کی معالمہ ہوگا' اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ اور جس کو خون کی شرمیں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔"اخ' بیں اور جس کو خون کی شرمیں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔"اخ'

"عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير وبيده عودينكت به فى الأرض فرفع راسه فقال "تعوذوا بالله من عناب القبر مرتين أو ثلاثا"-

زاد في رواية وقال": ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا

هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟"-

وفى رواية "وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك فيقول : ربى الله فيقولان له : ما دينك فيقول : دينى الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيقول هو رسول الله فيقولان له : وما يدريك فيقول : قرات كتاب الله و آمنت به وصدقت"-

زاد في رواية "فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ثم اتفقا: فينادى مناد من السماء: ان صدق عبدي فا فرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فياتيه من روحها وطيبها٬ ويفسح له في قبره مد بصره٬ وان الكافر... فذكر موته قال : فتعاد روحه في حسده وياتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أحرى فيقولان : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى فينادى مناد من السماء : ان كِنب فا فرشوه من النار ' والبسوه من النار' وافتحوا له بابا الى النار' فياتيه من حرها وسمومها' ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه إضلاعه"-

زاد فى رواية ثم يقيض له اعلى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح-"

(جامع الاصول ص22 جلك ابو داؤد ص ١٥٠ جلاء عيد الرؤاق ص ٥٨٥ جلاء مند احد ص ٢٩٦ ج

ترجمہ : "حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے جنازے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے، قبرر پنچ قو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھ بیں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زبین کرید رہے تھے (جیسا کہ گری سوچ بیں آدی ایباکیا کرتا ہے) پھر سر مبارک اوپر اٹھاکر فرلیا کہ عذاب قبر سے اللہ تعلیل کی پناہ ماگو، وو مرتبہ یا تین مرتبہ فرلیا، پھر فرلیا کہ جب لوگ میت کو دفن کرکے مرتبہ یا تین مرتبہ فرلیا، پھر فرلیا کہ جب لوگ میت کو دفن کرکے فرنی کے بیں تو دہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور اس کے پاس دو فرشے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا فرشے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا

رب كون ہے؟ وہ كہتا ہے كہ ميرا رب اللہ ہے وہ كہتے ہيں كہ تيرا
دين كيا ہے؟ وہ كہتا ہے كہ ميرا دين اسلام ہے وہ كتے ہيں كہ يہ
آدى كون تھا جو تم ميں بھيجا كيا تھا؟ وہ كہتا ہے كہ وہ محمد رسول الله
صلی اللہ عليہ وسلم ہيں ' فرشتے كتے ہيں كہ تجھے كيے معلوم ہوا؟ وہ
كہتا ہے كہ ميں نے اللہ تعالی كی كتاب پڑھی ہے ' ميں اس پر ايمان
لايا ' اور ميں نے آخضرت صلی اللہ عليہ وسلم كی تقديق كی ' حق
تعالی شانہ كے ارشاد " بثبت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت
فی الحيوة الدنيا وفی الآخرة "۔ (ابراهيم ١٠٢) (اللہ تعالی
فی الحيوة الدنيا وفی الآخرة " رابراهيم كرك ) دنيا اور
ايمان والوں كو اس كی بات (يعني كلمہ طبيہ كی بركت) سے دنيا اور
آخرت ميں مضوط ركھتا ہے۔ ميں جس تثبت كا ذكر ہے اس سے
آخرت ميں مضوط ركھتا ہے۔ ميں جس تثبت كاذكر ہے اس سے
مردے كا كيرين كے موال وجواب ميں ثابت قدم رہنا مراد ہے۔

پر آیک منادی آسان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے بچ کما' اس کے لئے جنت سے فرش بچھاؤ' اس کو جنت کا لباس پہناؤ' اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ (اس کے لئے جنت کی طوف دروازہ کھول دو چنانچہ (اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے' پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے' اور حد نظراس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافری موت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹادی جاتی ہے 'اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں' وہ اس کو بٹھاتے ہیں' پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے باہ باہ 'میں شیس جاتا' وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا

ہے؟ وہ کتا ہے ہاہ' ہاہ' میں نہیں جانتا' وہ کتے ہیں کہ یہ کون آدی تفا ہو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کتا ہے ہاہ ہاہ' میں نہیں جانتا' پی آسان سے ایک مناوی آواز دیتا ہے کہ یہ جموث بولتا ہے' اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ' اس کو آگ کا لباس پہناؤ' اور اس کے لئے دونے کی طرف دروازہ کھول دو' چنانچہ دونے کی طرف دروازہ کھول دو' چنانچہ دونے کی طرف دروازہ کھول اور اس کی لو پینچتی ہے' اور ویا جاتا ہے' پس اس کو دونے کی گری اور اس کی لو پینچتی ہے' اور اس کی قبر علی ہوجاتی ہے یہاں تک کہ پہلیاں ایک دوسری میں فکل جاتی ہیں۔ (فعوذ باللہ)

پراس پر ایک اندها برا فرشته مقرد کردیا جا آ ہے جس کے باتھ میں لوہ کا گرز ہو آ ہے اگر وہ گرز بہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ مٹی ہوجائے وہ کافر مردے کو اس گرز سے ایس مار مار آ ہے جس کو جنوں اور انسانوں کے سوا مشرق ومغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں وہ گرز گلنے سے مٹی ہوجا آ ہے پر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے۔"

--- "عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ان الميت يسمع خفق نعالهم اذا ولومدبرين فان كان مومنا كانت الصلوة عندراسه وكان الصوم عن يمينه وكانت الزكوة عن يساره وكان فعل الخيرات من المدقة والصلوة والصلة والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه فيونى من

قبل راسه فتقول الصلوة ما قبلي مدخل ويوتي من عن يمينه فيقول الصوم ما قبلي مدخل ً ويوتى من عن يساره فتقول الزكوة ما قبلي مدخل ويوتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل فيقال له اقعد فيقعد وتمثل له الشمس قد دنت للغروب فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به فیقول دعونی اصلی فیقولون انک ستفعل ولكن اخبرنا عما نسالك عنه قال وعم تسالوني عنه فيقولون اخبرنا عما نسالك عنه' فيقول دعوني اصلى فيقولون انک ستفعل' ولكن اخبرنا عما نسالك عنه قال وعم تسالونی فیقولون انجبرنا ما تقول فی هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به عليه فيقول محمداً (صلى الله عليه وسلم) اشهد انه عبد الله وانه جاء بالحق من عند الله و فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من قبل النار٬ فيقال له إنظر الى منزلك والى ما اعد الله لک لو عصيت فيزداد غبطة وسرورا ، ثم يفتح له باب من قبل الجنة فيقال له انظر الى

منزلك والى ما اعد الله لك فيزداد غبطة وسروراً وذلك قول الله تبارك وتعالى "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء" قال وقال ابو الحكم عن ابي هريرة فيقال له ارقد رقدة العروس الذي لا يوقظه الا اعز اهله اليه او احب اهله اليه ثم رجع الى حديث ابي سلمة عن ابي هريرة قال وان كان كافرا اتى من قبل راسه فلا يوجد شي ويوتي عن يمينه فلا يوجد شي ثم يوتي عن يساره فلا يوجد شي ثم يوتي من قبل رجليه فلا يوجد شي فيقال له اقعد فيقعد خائفًا مرعوبًا فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وماذا تشهد به عليه؟ فيقول اى رجل؟ فيقولون الرجل الذي كان فيكم قال فلا يهندي له قال فيقولون محمد فيقول سمعت الناس قالوا فقلت كما قالوا فيقولون على ذلك حبيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله عم يفتح له باب من قبل الجنة فيقال له انظر الى منزلك والي ما اعد الله لك لوكنت اطعته فيزداد حسرة

وثبورا قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه قال وذلك قوله تبارك وتعالى وان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعملى"

(متدرك حاكم اروح" واللفظ له ابن حبان الرواد موارد الميلمان ١٩٨١، المام المام المام المام المام المام المام الم

ترجمه : "حفرت ابو مريره رضى الله عنه سے روايت ب كه في كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مردے کو وفتا کر والی لوٹے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے ' پر آگر مردہ مومن ہو تو نماز اس کے سری طرف ہوتی ہے 'روزہ وائیں طرف ہو آ ہے' زکوۃ بائیں جانب ہوتی ہے' اور دو سری نفلی عبادتیں مثلاً مدقہ ' نفل نماز' صلہ رحی' لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک كتاس كى بائنتى كى طرف بوتے بي، أكر كوئى اس كے سركى طرف آنا جاب تو نماز کہتی ہے کہ ادھرے راستہ نمیں اور اگر وائیں جانب سے آنا جاہے تو روزہ کتا ہے کہ اوھرے کوئی راست نیں اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زگوۃ کہتی ہے ادھرے کوئی راستہ نہیں' اور پاؤں کی طرف سے آنا جاہے تو نفلی عیادتیں کہتی ہیں کہ او مرے کوئی راستہ نہیں۔

پر فرشے (مکر کیر) اس کو کتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹ وہ بیٹ جاتا ہے تو اس کو ایما لگتا ہے گویا سورج فروب ہونے کے قریب ہے فرشتے اس سے کتے ہیں تو اس مخص کے بارے میں کیا کتا ہے جو تم میں تھا اور تو اس کے بارے میں کیا گوائی رہا ہے؟ مردہ

کتا ہے تھموا میں ذرا نماز رہ اول ' فرشتے کتے ہیں کہ نماز خیرتم يرهة رمنا مم جو كرم تحمد سي وجمة بن اس كاجواب دك وه كتا ہے تم مجھ سے کیا بوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہی جو ہم نے سوال کیا ہے اس كاجواب دو' وه كهتا ب ذر المحمرو! مين نمازيره لون' وه كتے بين يه الو خرتم كرت رموك ، بم تحوس جو كه يوجية بي وه بميل بناؤ وه كهتائب "اورتم مجه سے بوچھتے كيا ہو؟" وه كتے بي جميس بي بتاكه یہ مخص جو تم میں تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ کتا ہے کہ تمہاری مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ے ہے؟ میں گوائی دیتا ہول کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اب ملی الله علیه وسلم مارے یاس الله تعالی کے پاس سے حق اور سیا دین لے کر آئے ' پھراس سے کما جاتا ہے کہ تو ای عقیدے برجیا ' ای پر مرا' اور انشاہ اللہ ای پر اٹھلیا جائے گا' پھر اس کے لئے دونے کی طرف دروازه کول کر بتایا جا ما ہے کہ دیکھ! اگر تو نافرمان ہو ما تو دونن میں تیرا یہ محکانا تھا اور اللہ تعالی نے تیری سزا کے لئے یہ سلان تیار کر رکھا تھا' اس سے اس کی مسرت اور شاومانی میں اضافہ ہوجا آئے ' پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر ہتایا جا آ ہے کہ دیکھ اب جنت میں یہ تیرا گرہے اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا یہ سللن تار کر رکھا ہے اور حق تعالی شانہ کے مندرجہ ذیل ارشاد کائی مطلب ہے۔:

"يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة".
(ارام ١٤٥٠)

ترجمہ ؛ الله تعالی ایمان والوں کو اس کی بات (لینی کلمه طیبه کی برکت) سے ونیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔

(رجمه حفرت تعانوي)

پھراس سے کہا جا تا ہے کہ سوجاؤ 'جیسے دلمن سوجاتی ہے کہ اس کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کوئی نہیں جگاسکتک

اگر مردہ کافر ہو تو آگر اس کے سرکی طرف سے آنا جاہیں تو ا كوئى روك والانس وائس طرف سے آنا چاہيں تو وہال بھى كوئى موجود نمیں 'بائیں طرف سے آنا جاہیں تو ادھر بھی کوئی چر موجود نمیں' اور اگر پائنتی کی طرف سے آنا چاہیں تو اس جانب بھی کوئی رو کے والی چیز موجود نہیں ' چنانچہ فرشتے اس کو کہتے ہیں بیٹھ جا' وہ خوفزدہ اور مرعوب موکر بیٹ جاتا ہے، فرشتے کتے ہیں یہ مخص کون تھا'جوتم میں موجود تھا' اور تو اس کے بارے میں کیا گوای دیتا ہے' وہ کتاہے کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یمی مخص جو تم میں تھا؟ لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ کس آومی کے بارے بیں پوچھ رہے ہیں' پھر فرشتے (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نای لے کر) کہتے ہیں کہ محمر (ملی الله علیه وسلم) کے بارے میں کیا گئے ہو؟) وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہوئے ساتو میں نے ہمی وی بات کی (کہ نعوذ باللہ اپ ملی اللہ علیہ وسلم سے نسی) فرفتے کتے ہیں کہ تو اس عقیدے پر جیا اس پر مرا اور انشاء الله ای پر اٹھایا جائے گا' پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کراس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھا آگر تو فرمانیردار ہو تا تو تیری میہ

جگہ تھی' اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا یہ یہ سلان تیار کر رکھا تھا' پس اس کی حسرت وہلاکت بیں اضافہ ہوجاتا ہے' پھراس کی قبر نگ کردی جاتی ہے' بسل تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری بیں سے نکل جاتی ہیں' اور یمی مطلب ہے حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کا ب

"وان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة علی-" علی- (د-۱۳۳)

ترجمہ براور جو محف میری اس تعیمت سے اعراض کرے گا تو اس کے اس کے دوز ہم اس کو اس کے روز ہم اس کو اندھا کرکے (قبر) سے اٹھائیں گے۔"

"عن ابى سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فراى ناسا كانهم يكتشرون قال اما انكم لو اكثرتم ذكرهادم اللذات لشغلكم عما ارى فاكثروا من ذكرهادم اللذات الموت فانه لم يات على القبر يوم الا تكلم فيه فيقول انا بيت الغربة انا بيت الوحدة وانا بيت النراب وانا بيت اللود فاذا دفن العبد المومن قال له القبر مرحبا واهلا اما ان كنت الحجب من يمشى على ظهرى الى فا ذوليتك اليوم وصرت الى فسنرى صنيعى بك قال

فينسم له مد بصره ويفتح له باب الى الجنة واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا' اما انكنت لابغض من يمشى على ظهرى الى فا ذوليتك اليوم وصرت الى فسنرى صنيعى بك قال فيلنام عليه حتى تلتقي عليه وتختلف اضلاعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه فادخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له سبعين تنينالوان واحدا منها نفح في الارض ما انبنت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخلشنه حتى يفضى به الحساب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار- قال ابو عيسي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه"-

(بالع زندی ص ۲۹ ج۲)

ترجمہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک بار آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممالی پر تشریف لائے تو ویکھا کہ کچھ لوگ بنس ہے جیں' مید دیکھ کر فرمایا کہ سنوا آگر تم لذوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کشرت سے یاد کیا کرتے تو وہ تم کو اس حالت سے مشغول کرتی جو جس دیکھ رہا ہوں' پس لذوں کو تو رہا کوئی موت کو کشرت سے یاد کیا کرد کی تھہ قبر پر کوئی تو رہا کوئی کہ قبر پر کوئی

دن نہیں گزر آ ہے جس میں یہ بات نہ کہتی ہو کہ میں بے وطنی کا گر بول ' میں تمالی کا گر بول ' میں مٹی کا گر بول ' میں کیڑوں کا گر ہوں ' پھر جب بندہ مومن اس میں دفن کیا جا آ ہے تو قبراس کو خوش آ مدید کے بعد کہتی ہے کہ میری پشت پر جننے لوگ چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا ' آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور جمعہ تک پنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیمااچھا بر آلؤ کرتی ہوں ' چنانچہ وہ اس کیلئے صر نظر تک کشاوہ ہوجاتی ہے ' اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول ویا جا آ ہے۔

اور جب بدكاريا (فرملياكه) كافروفن كياجاتا ہے تو قبر كمتى ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے میری پشت پر جتنے لوگ جیلتے پھرتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا' آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور میرے باس پنجا ہے تو د کھ لے گاکہ میں تھے سے کیا برا سلوک کرتی ہوں کس قبراس پر مل جاتی ہے یمل کک کہ اس کو اس قدر جھنچ دیتی ہے کہ ادھر کی بڑیاں ادھر لکل جاتی ہیں' (اس کو سمجانے کے لئے) آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے باتھوں کی الکیاں ایک دوسری میں ڈالیں، فرملا اور اس بر سر زہر کیے سانی مبلط کدیے جاتے ہیں (یہ سانی اس قدر زہر ملے میں کہ) اگر ان میں ہے ایک زشن پر پھونک مارے تو رہتی دنیا تک زمین ہر کوئی سبزونہ اگے 'پس وہ سانپ اسے بیشہ نوچتے اور كانتے رہے ہں يمال تك كه اسے قيامت كے دن حماب كے لئے پٹن کیا جائے گا۔

حضرت ابو سعید خدری رمنی الله عنه فرمانے میں که آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ "

مندرجہ بالا چند احادیث بطور نمونہ ذکر کی ہیں' ان میں جو مضامین ذکر فرمائے گئے ہیں' ان کاخلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔

اول : میت کادفن کرنے والے کے جوتوں کی آہٹ سننا

یہ مضمون ورج ذیل احادیث میں آیا ہے:

ا: \_\_\_\_حضرت انس رمنی الله عنه کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، جس میں بید الفاظ

مين: "قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب

ا صحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم"-احجابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم"-(خارى ار ۱۵۸ سام ۳۸۲٬۳ او داؤد ۲۸۳۸٬ نائي ار ۲۸۸٬ شرح الية

۵ ۱ ۱۵ این حیان ص ۱۹۹ ۱۳۶

ترجمہ بد مردہ جب قبریس رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے واپس لوشتے ہیں پہلی تک کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ ستنا ہے۔"

٢: ---- معرت أبو مرره رمني الله عنه كي حديث ك الفاظ ميرين:

"قال فيجلس قال ابو هريرة فانه يسمع قرع نعالهم"- (مرازال ١٥١٢)

ترجمه :"اے بھایا جاتاہے، حضرت ابو مررہ فراتے ہیں کہ محروہ

## (وفن کرکے لو منے والوں کے) قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔"

٣: ----منداحم كالفاظريوس :

"قال ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا منبرين"-

(مسند احر ص ۱۳۵۵ ج۲ ما کم ار ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ و قال صحیح علی شرط مسلم واقره الذہبی کابن حبان ۱۲ر ۱۳۵۵ ۱۳۸۰ موارد الطمان ۱۹۱۱ سی ۱۹۸۱ مجمع ص ۵۳ جس انتخاف ج-۱ ص ۱۳۹۱)

ترجمہ برجب اوگ مردہ کو دفن کرے واپس لوٹے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آجٹ سنتا ہے۔

حضرت ابو جریره رضی الله عند کی ایک دو سری دوایت کے الفاظ بیدیں:
"ان المیت یسمع حس النعال افا ولو عنه
مدبرین"(ش النه ۵٬۳۳۸)

رجمد :"ب شك ميت جونول كى آسة ى آبث كو مجى سنتا ب جب لوگ اس وفن كرك والى لوشع بين."

۱۷: -- حفرت براء بن عازب رمنی الله عنه کی مدیث کے الفاظ یہ بیں:
"فانه یسمع خفق نعال اصحابه اذا
ولوعنه"-

(عبد الرزاق ص ۵۸ جس اجر ص ۲۹۱ جس ابوراور ص ۱۵۳ جس) ، مرد الرزاق ص ۱۵۸ جس اجر ص ۲۹۱ جس الوراور علی جاپ سنتا ہے ، جب ترجمہ جر اور ہے اور ہے اور ب

## لوگ اسے وفن كركے واپس لوشتے ہيں۔"

 حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنماكي حديث ك الفاظ يه بي : "اذا دفن الميت سمع خفق نعالهم اذا ولوا مُدبرين"۔

(رواه الفيراني في الكبيرورجاله ثقات مجمع الزوائد ص ۵۴ جسم كنز العمال ص ۲۰۰

ج ۱۵ اتفاف ص ۲۱۸ ج ۱۰ ور مشور ص ۸۲ ج ۱۲)

رجمہ بدمیت کو جب وفن کرکے لوٹے ہیں تو وہ (میت) ان کے جوتوں کی آبٹ سنتا ہے۔"

--- حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كي روايت ك الغاظ بيرين: "حنى يسمع صاحبكم خبط نعا لكم"-

(معنف عيد الرذاق ص ٥٨٣ ج٣)

ترجمہ بریال تک کہ تمارا ساتھی (میت) تمارے جوتوں کی آبث سنتاہے۔"

2: ----عبد الله بن عبيد بن عمير رضى الله عندكي روايت ك الفاظ يه بين: "قال ان الميت يقعد وهو يسمع خطو (اتحاف السارة م ١٩٩٧ ج١٠)

ترجمہ : میت کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ ایٹے رخصت کرنے والوں

کے قدموں کی جاپ کو سنتا ہے۔"

منكرتكيركاآنا یہ مضمون متواتر احادیث میں وارد ہوائے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کو بھلتے ہیں اور اس سے سوال وجواب کرتے ہیں۔ ان کے سوئل وجواب کو " فت القبر" (قبر میں مردے کا امتحان) فرایا گیا ہے " صدور میں اور علامہ زبیدی شرح احیاء میں لکھتے ہیں :

" جاتا چاہئے کہ "فتہ قبر" دو فرشتوں کے سوالوں کا نام ہے "
اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہ سے متواتر اطویت مردی ہیں " ابو ہریوہ براء " تیم داری " عربی خطاب انس " بثیر بن اکال " بین " ابو ہریوہ براء " تیم داری " عربی خطاب انس " بثیر بن اکال " فربان " جابر بن عبد الله " صدود " عبدی بن صامت ابن عباس ابن ابن عبد الله " مندید مندی " ابن عباس ابن الله عبد خدری " ابو قبوہ ابو الدردا" ابو رافع " ابو سعید خدری " ابو قبوہ " ابو الدردا" ابو رافع " ابو سعید خدری " ابو قبوہ " ابو موئی الله عنمی "۔

(شرح الصدور ص ٢٩) اتخاف السادة المتنين ص ١١٣ ج١٠)

اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے ' بہال پہلے ان اطلاعث کے تخریج کی ہے ' بہال پہلے ان اطلاعث کے مافذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کو ان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے ' اس کے بعد مزید احلایث کا اضافہ کروں گا' اور جن مافذ تک ہماری رسائی نہیں وہاں شرح صدور اور شرح احیا کے حوالہ سے مافذ ذکر کئے جائیں گے۔

ا: ---- مدیث انس رضی الله عنه پہلے گزر چی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:
"ا تا و ملکان فا قعدا و فیقولان له"-

(پخاری ص ۱۷۸ ج۱٬ ص ۱۸۳ ج۱٬ صمیح مسلم٬ ص ۱۸۳ ج۲٬ ابو داؤد ص ۱۵۳ ج۲٬ نسائی ص ۲۸۸ ج۱)

ترجمہ :"اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بھلاتے ہیں...

النام عررض الله عليه مقمده بالغداة عرض عليه مقمده بالغداة والعشى ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك".

( بیفاری ص ۱۸۳ تنه ، ترفدی ص ۱۳۵ تنه انسائی ص ۲۹۳ تنه این ماجد ص ۱۳۵ )

رجمہ بیست جب آدمی مرجاتا ہے (تو قبر میں سوال و جواب کے بعد) اس کے سامنے اس کا اصل محکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر دہ جنتی ہوتو جنت میں اس کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر دوزخی ہوتو دوزخ میں اس کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے، پھراس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا محکانہ ہے۔''

اتحاف البادة المتقين شرح احياء علوم الدين بين ويلمي كي مند الفردس سے بيد الفاظ نقل كتے بين :

"الطوا السننكم قول لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وان الله ربنا والاسلام ديننا ومحمدا نبينا فانكم تسلون عنها في قبوركم"- (اتحق اللوة المتين مسهم مهم)

ترجمہ جو اپنی زبانوں کو کلمہ واللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عادی بناؤی اور سے بات بہ کثرت کما کرو کہ اللہ تعالی جارا رب ہے اسلام جارا وین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جارے نبی بیں کیونکہ تم سے

#### ان امور کے بارے میں قبرول میں سوال کیا جا تا ہے۔"

۲: \_\_\_ حدیث برابن عازب رضی الله عند کے الفاظ بیہ میں:

"قال إذا اقعد المومن في قبره اتي..."

(محیح بخاری من ۱۸۳ ج۱٬ محیح مسلم ص ۳۸۷ ج۲٬ نسانی ص ۲۹۰٬ ابو داؤد من ۱۵۳ ج۲٬ ابن ابی شیبه ص ۲۷۷ ج۳)

ترجمہ : "فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔"

: — حفرت الماء بنت الى بكروشى الله عنما كى مديث كے الفاظ به بيں:

"يقال ما علمك بهذا الرجل فاما المومن

او الموقن لا ادرى ايهما قالت اسمآء فيقول

هو محمد رسول الله جانا بالبينات والهدى

فاحبناه وا تبعناه هو محمد ثلاثا "-

(می بخاری م ۱۵ می میل ۱۹ می ۱۹ می میل ۱۹ ۱ موطا م ۱۵) می میل رایسی آخفرت صلی ترجمه به میت دے کما جاتا ہے کہ تم اس فخص (لیتی آخفرت صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں کیا جائے ہو؟ تو مومن جواب دیتا ہے کہ حضرت مجھ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیں جو ہمارے پاس واضح احکام اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے آپ (صلی الله علیه وسلم) کو قبول کیا اور آپ (صلی الله علیه وسلم) کی چروی کی، تین مرتبہ کتا ہے کہ یہ مجمد صلی الله علیه وسلم بیں۔"

ناس کے الفاظ یہ ہیں :

"أذ اقبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لا حدهما المنكر والآخر النكير"-

(تذی ص ۱۷ ق) این ماجه ص ۱۳۵۵ محدرک ص ۱۳۵۹ ق) این حبان ص ۱۳۵۵ جه)

ترجمہ برجب میت کو قبریس رکھاجاتا ہے قواس کے پاس دو فرشتے آتے بیں سیاہ رنگ اور نیل آکھوں والے ایک کو محر اور دوسرے کو کیر کماجاتا ہے۔"

## ٢: ---- حديث عمو بن العاص رضى الله عند ك الفاظ يه بين :

"فاذا دفنتمونی فسنوا علی الترابسنا ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنجر جزور ویقسم لحمها حتی استانس بکم وانظر ماذا اراجع به رسل ربی"-

(صحح مسلم م ١٤٠ ج) سن كبرى ص ٥٦ ج٣)

ترجمہ: "جب جھے وفن کر چکو تو جھے پر مٹی ڈالنا کیر میری قبر کے گرد اتن دیر تک کوٹ رہنا کہ اونٹ کو ذرج کرکے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے ' تا کہ جھے تماری موجودگی سے انس ہو ' اور میں میہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ "

2: -- حديث عثان رمنى الله عنماك الفاظريرين :

"فقال استغفروا لاخينكم واسالوا له

بالنشبيت فانه الآن يسال"-

(ابوداور ص ١٥٩ ج٢ متدرك عاكم ص ١٥٠ ج١ مكلوة ص ٢٦ كنز العمال ص ١٥٥ جد عنن كبرى ص ٥١ ج٣)

ترجمہ : فرملیا اپنے بھائی کے لئے استفار کو اور اس کے لئے البت قدی کی دعاکر کو تکداب اس سے سوال وجواب مورہائے۔

#### ٨: ----- حديث جابر رضى الله عنه ك الفاظ به بين:

"فاذا ادخل المومن قبره وتولى عنه اصحابه جاءه ملک شدید الانتهار فیقول ما کنت تقول فی هذا الرجل"- الخ

(مجع ص٣٨ ج٣ مند احر ص٣٨ ج٣ مصنف عبد الرزاق ص٥٨٥ ج٣ ' . للاحيان بترتيب ابن حيان ص٣٨ ج٢)

ترجمہ ؟ جب مومن کو قبر میں واقل کیا جاتا ہے اور اس کو وفن کرنے والے لوٹے ہیں قواس کے پاس فرشتہ آتا ہے نمایت جمرکنے والا وہ کتا ہے کہ تو اس مخص کے (یعنی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے) بارے میں کیا کتا ہے؟۔"

#### 9: ----- حديث عائشه رضى الله عنهاك الفاظ بيري :

"فاما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسالون فاذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيم كنت فيقول

في الأسلام"-

(مند احد ص ۱۷۰ جه مجمع ص ۴۹٬۳۸ جس)

ترجمہ : "ربی قبر کی آزائش! سوتم سے میرے بارے میں امتحان لیا جاتا ہے اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے " پس جب مردہ نیک آدمی ہو تو اسے قبر میں بھایا جاتا ہے " در آنحا لیک نہ وہ گجرایا ہوا ہو تا ہے اور نہ حواس باختہ ہو تا ہے پھر اس سے کما جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے "اسلام میں!"

ا: \_\_\_\_حفرت عبر الله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث ك الفاظ يه بين:

"اذا ادخل الرجل قبره فان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت فيسال ما انت؟ فيقول انا عبد الله حيًا وميتًا "-

(مصنف ابن الى شبه ص ١٧٤ جس اتحاف البادة المتقين عن ٣٨ ج١، مجمع ص ٨٨ جس

ترجمہ : "جب آدی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعاوت میں سے ہو تو اللہ تعالی اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے میں 'چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کتا ہے کہ میں زندگی میں بھی اللہ تعالی کا بندہ تھا اور مرنے کے بعد بھی۔"

ا: ----- حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بھی کہی ہیں:

ا: ---- حضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه كى موقوف حديث ك الفاظ يه بي :

"وذكر منكرا ونكيرا يخرجان في افواههما واعينهما النار ...فقالا من ربك؟"-

ترجمہ : اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مكر كليركا تذكره فرمایا كه ان كے منه سے اور آمكھول سے آگ كے شطع نطقة بين اور وہ كتے بين "تيرا رب كون ب-"

١٢: ----- حديث ابورافع رضي الله عنه ك الفاظ يه بي :

"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا " ولكنى اففت من صاحب هذا القبر الذى سئل عنى فشك فى"-

(جمع ص ٥٥ جس كز العمل ص ١٣١ ج٥١ اتحاف ص ١٣١ ج) ترجمه : "پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا نمیں! (میں نے تم پر اف نمیں کی) بلکه اس قبروالے پر اف کی ہے جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظمار کیا۔"

----- حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عثما کے الفاظ یہ ہیں:
"ان المیت یسمع خفق نعالهم حین یولون
قال ثم یجلس فیقال له من ربک فیقول الله"۔
(بجع ص٥٥ ج٣ اتحاف ص١١٠٠ ج٠١)

ترجمہ : سیت کو دفن کرنے والے جب واپس لوٹے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ فرملیا ' پھراس کو بٹھلایا جاتا ہے ' پس اس سے کما جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کمتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ "

#### 10: ----- حديث ابو درداً رضى الله عنه ك الفاظ يه بين

"فجاء ک ملکان ازرقان جعدان یقال لهما : منکر ونکیر فقالا : من ربک؟ وما دینک؟ ومن نبیک؟... الخ"۔

(اتحاف السادة المتقین ص ١٣٠ ج٠٠ شرح العدور ص ٥٥) ترجمه : " پر تیرے پاس دو فرشتے آئیں کے جن کی آ تکھیں نیلی اور بل مڑے ہوئے ہوں مے ان کو مکر کیر کما جاتا ہے وو دونوں کس کے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نی کون ہے؟۔"

١٢: ---- حفرت بشيراكل المعوى كي مديث كے الفاظرية بين:

"انى مررت بقير وهو يسال عنى فقال: لا ادرى فقلت: لا دريت"-

(کز العمل ص ۱۳۲ ج ۱۵ ، مجع ص ۳۸ ، شرح العدور ص ۵۰) ترجمہ : ب شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا ، جس سے میرے بارے میں سوال کیا جارہا تھا اس نے جواب دیا کہ میں شیں جانتا اس پر میں نے کما کہ تم نے نہ تو خود جاتا (نہ کمی جائے والے

#### ک بات انی-"

كا: ـــــــ حغرت الوقادة رضى الله عنه كى مديث كالفاظ يهي :
"ان المومن اذا مات اجلس فى قبره
فيقال له : من ربك فيقول : الله تعالي ....
الحديث"-

واتحاف البادة المتعن ص ١١٨ ج ١٠ شرح العدور ص ٥٥)

ترجمہ : جب مومن مروانا ہے قواے اس کی قبر میں سملا جاتا ہے، پراس سے کما جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کمتا ہے اللہ تعالی۔

۱۸: حضرت معاذین جبل رضی الله عند کی مدیث کے الفاظ بہ جیں:
"فا ذا وضع فی قبرہ وسوی علیہ وتفرق عنه
اصبحابه اتاه منگر ونکیر فیجلسانه فی
قبرہ"۔

قبرہ"۔
(اتحال اللة المتين مي ١٢٥ ج٠١ ش العدر ص٥٣)

ترجمہ برجب مردے کو قبرین رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے رخصت ہوجاتے ہیں تو اس کے پاس محراور کیر آتے ہیں کی اسے قبرین بھاتے ہیں۔"

۱۹:---- حفرت عراین خطاب رضی اللہ عنہ کی صدیث کے الفاظ یہ بیں
 گیف انت فی اربع افرع فی فراعین؟
 ورایت منگرا ونکیرا قلت یا رسول اللہ وما

منكر ونكير! قال فنانا القبر".

(اتحاف السادة م ١١٣ ج ١٠ شرح العدور ص ٥١٧)

ترجمہ : جوار ہاتھ کمی اور دو ہاتھ چوڑی جگہ (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگ؟ جب تم منکر اور کلیر کو دیکھو سے 'میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آ منکر اور کلیر کون ہیں؟ فرمایا! قبر میں امتحان کینے والے فرشتے۔"

: ------ حضرت ابو درداء رمنى الله عنه كى حديث ك الفاظ يه بين :
"ثم سدوا عليك من اللبن واكثروا عليك
من النراب فجاء ك ملكان ازرقان جعدان

(كتب الزبد ابن مبارك، يبتق، ابن ابي شيد ص ١٥٨هـ ٣٨٩ ج٠٠) اتخاف البادة ص ١١٨ ج١٠، شرح العدور ص٥٥)

ترجمہ: "تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تہیں قبر میں رکھ کر تہارے ایڈیں فال دیں گے اور ڈھیرساری مٹی ڈال دیں گے ا تہارے اوپر انیٹیں چن دیں گے اور ڈھیرساری مٹی ڈال دیں گے اور ڈھیتے آئیں گھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراونی شکل کے دو فرشتے آئیں گے جنہیں مکر و کھیر کہا جا آ ہے "۔

٢١ : \_\_\_\_حفرت ابولله كي حديث ك الفاظرية بين :

يقال لهما منكر ونكير-"

"فان منكرا ونكيرا ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ....."

(جيع ص٣٥ ج٣ كز العمل ص٩٠٥ ج٥ شرح الصدور ص٣٣ اتحاف. الساوة ص١٩٧٨ ج١٠) ترجمہ بدجب (مردہ سوالوں کے جواب میح دے رہا ہے ق) مکر وکیر ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑ کر کہتے ہیں کہ بس اب یمال سے جائے۔۔

۲۲: ----- حضرت حذیف رضی الله تعالی عنه کی حدیث کے الفاظ بید بیں:
"ان الملک یمشی معه الی القبر فاذا
سوی علیه سلک فیه فذلک حین یخا طبد"
(ش العدد مهم التحال الله م ۲۲۲ جم)

ترجمہ : سیا شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے اپس جب میت کو قبر میں رکھ کراس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلاجا آہے اور اس سے مخاطب ہو آہے۔"

۲۹۰ : ------ صرت تميم داري رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ به بيں :
"ويبعث الله اليه ملكين ابصارهما
كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد
القاصف...-"

(اتحاف البارة م ٢٦٨ ج١٠)

ترجمه ( : الفر) میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پاس دد فرشتے (محرو کیر) سیج ہیں جن کی آ کھیں چند حیا دینے وال بکل کی طرح جو گئی ہوں گی اور آواز کر کی بکل کی طرح ہوگ"۔

۲۲ : \_\_\_\_ حفرت عبارہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کے علاوہ

# اس مضمون پر حضرت عطاء بن بیار رضی الله عنه کی مرسل بھی ہے۔ فتنه القسر

قبرین میت کے پاس مکر نکیر کا آنا اور سوال وجواب کرنا' اس کو صدیث شریف میں وفقتہ القبر" (لین قبر میں مردے کا امتحان) فرایا گیا ہے' مندرجہ ذیل احادیث میں اس کاذکرہے:

ا: \_\_\_\_حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنماكى حديث ك الفاظ يه بين:

"انهم يعذبون عذا با تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد فى صلوة الا تعوذ من عذاب القبر-" (سمح عزارى م ۱۸۳ م) م ۱۸۳۰ م، نال م ۱۹۳ م) ترجمه به آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرايا كه لوگول كو قبر ش عذاب بو آئے جس كو تمام چوپائے سنتے بين مضرت عائشہ رضى الله عنا فراتى بين اس كے بعد آخضرت صلى الله عليه وسلم نماذ ميں عذاب قبرے بناه ضرور المنكتے سے۔"

میح ملم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فانى اعود بك من فتنة النار وفتنة القرر"

(میح مسلم ص۱۳۷۰ ت۲۰ تذی می۱۸ ت۲۰ این باید ص۱۲۷۱ احد ص۵۵ ت۱۲- ۲۰۷ ت۲۰ عبر الزاق ص۲۰۸ ت۲۰ ص۵۸۵ ت۳۰ شرح النه ص۵۵ ت۵-) ترجمہ " آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعاکیا کرتے تنے "اے اللہ! من آپ کی پناہ جاہتا ہوں دونے کے فتنہ اور عذاب سے اور قبر کے فتنہ سے "۔

مند حمیدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"انكم تفتنون في قبوركم-"

(مند حیدی ص۹۰ مند اجر ص۵۳ ج۱٬ ص۸۸ ج۱٬ ص۹۳ ج۱) ترجمه : قبرول میں تمهارا امتحان (لیعنی تم سے سوال دجواب) ہو تا ہے۔"

۲ : ------ حعزت انس بن مالک رضی الله عنما کی حدیث کے الفاظ بیہ بیں :
 ۳ اللهم انبی اعوذ بک من العجز والکسل

والجبن والهرم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والمماتد"

(یخاری ص۱۹۳ ج۱٬ میچ مسلم ص۱۳۷ ج۱٬ تذی ص۱۸۷ ج۱٬ نسائی میسسس ج۱٬ مسند اجر ص۱۵۱ ج۳٬ ص۲۰۵ ج۳٬ ص۱۳۹ ج۳٬ ص۱۹۳ ج۳٬ این ابی شید ص۱۵۵ ج۳)

ترجمہ بات اللہ ایس آپ کی پناہ جاہتا ہوں مجز دسس سے بردل اور انتہائی برحلیے سے اور میں آپ کی پناہ جاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتوں سے۔"

مند احد کی روایت کے الفاظ بہ ہیں:

"قال تعوذوا بالله من عناب القبر وعناب

النار وفتنة النجال قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ان هذه الامة تبتلي في قبورها ــ"

(مند احد ص ۲۳۳ ج۳)

ترجمہ : فرلما اللہ كى بناہ ما كو عذاب قبر سے اور دوئرخ كے عذاب سے اور فت دجال سے محلة فق قبركيا سے اور فت دجال سے محلة فق قبركيا جيزہ ، فرايا ، قبر من اس امت كامتحان كيا جا آ ہے۔ "

ایک اور حدیث کے الفاظ سے ہیں:

"فان مات او قتل غفرت له ذنوبه کلها واحیر من عذاب القبر-" (مح م ۱۹۵۰ م)

ترجمہ : اپس مرابط اگر مرحائے یا شہید ہوجائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے عذاب قبرسے بچالیا جا آ ہے۔"

س : \_\_\_\_حضرت ابو مرره رضى الله تعالى عنه كى مديث ك الفاظريه بين :

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم انى اعوذ بك من عناب القبر ومن عناب النار-"

(میح یخاری می ۱۸۳ جا کا نسانی ص ۲۹۰ جا می ۳۹ ج ۴ ماکم می ۵۳۳ ج

ترجمہ: "آخضرت صلی الله علیہ وسلم یہ وعاکیا کرتے سے اللہ! میں آپ کی ہاہ جاہتا ہوں عذاب قبرے اور دوزق کے عذاب ترزى شريف كى روايت كے الفاظ يہ إي :

"استعينوا بالله من عناب القبر-"

(تذي ص٠٠٠ ج٦)

ترجمہ: "الله تعالی کی ہناہ مانگوعذاب قبرے۔" سنن ابن ماجہ کی روابت کے الفاظ بیہ ہیں:

"من مات مرابطا في سبيل الله اجرى عليه اجرى عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمل واجرى عليه رزقا وامن من الفنان."

(ابن ماجه م ١٨٨٠ كر العمل ص ١٨٨ ج)

ترجمہ: "جو محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے" اس کے وہ تمام اعمال صالحہ جاری رہتے ہیں جو وہ کیا کر آتھا اور اس کا رزق جاری رکھا جا آئے 'اور وہ قبر میں امتحان لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے اس سے سوال وجواب نہیں ہو آ۔"

م : \_\_\_\_\_عرت اما رضى الله عنماكى حديث (جو پہلے كزر چكى ہے) كے الفاظ مين :

"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر-"

(میم عاری م ۱۸۳ جا نال م ۲۹۰ جا مطاوة م ۲۹۰ ما مطاوة م ۲۹۰ مرجم بند آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے خطبه دیا اس میں فتنه قبر کاذکر فرمایا۔ "

مند احمر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"انه قد اوحى الى انكم تفتنون فى القبور-"

(שנפחד שר)

ترجمہ : مجھے وی کی گئی ہے کہ تم سے قبروں میں امتحان مو آ

۵: ------ حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه كى صديث كے الفاظ به بين الله مانى اعوذ بك من البخل واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر

واعوذ بك من فئنة اللنيا واعوذ بك من عذاب

القبر-"

(مجمح يخاري ص١٩٣-١٩٣٣ ج٢٠ مي١٥٣٥ ج٢٠ نسائي مي ١٩٣٣ ج٢٠ اين الي شيد ص١٤٧٣ ج٣٠ ص١٨٨ ج١)

ترجمہ: "اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بکل ہے اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نکھی علم کی بناہ چاہتا ہوں کہ میں نکھی عمر کی طرف اٹھایا جاؤں اور میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ ہے اور میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں عذاب قبرے۔"

۲ : ------ حفرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنما کی حدیث
 کے الفاظ بیر بیں :

"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عناب القبر-" (مج بخاری ص۱۹۳ ج۲ م ۱۸۳ جا این ابی شید ص۱۹۳ ج۱ سندا حد ص۱۹۳ ج۱ کز العمل م ۲۳۸ ج۱۱)

ترجمہ : بین نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبرے پناہ مانکتے ہوئے ساد"

مصنف ابن الى شيدكى روايت كے الفاظ يديس:

"قد اوحى الى انكم تغننون في القبور-"

(این ابی شید ص ۲۵۵ ج۳)

ترجمہ : بیجھے وی کی گئی ہے کہ قبول میں تمارا امتحان ہو آہے۔" کنز العمال بحوالہ طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

"استجيروا بالله من عذاب القبر-"

(كنز العمل ص١٣٨ ج١٥)

ترجمه : عذاب قبرے الله كى يناه ماتكو"-

ع: ----- معرت زير بن عابت رضى الله عند كى مديث كم الفاظ يه بين : "فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا

نعوذ با للّه من عنّا ب القبر-" (مج مسلم ص٣٨١ ج٢ شرح النه ص١٢ ج٥ ابن الى شيه ص٣٧٣

ج٣ ص ١٨٥ ج ١٠ كز العمل ص ١٩٣ ج٢)

ترجمہ بہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ ماگو عذاب قبرے کی معابد کرام کنے لگے ہم اللہ سے پناہ مالکتے ہیں عذاب قبرے "۔ عذاب قبرے"۔

۸: ---- خضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنما كى حديث ك الفاظ يه بيس :

"اللهم اني اعوذ بك من عللب جهنم ومن. عناب القبر-"

(تذی ص۱۸۷ ج۲ نسائی ص ۴۹۰ ج۲ این باجد ض۲۷۳ ۲۷۳ سند اجد ص۳۰۵ ج۱ کنز العمل ص ۲۹۳ ج۲)

ترجمہ باے اللہ! من آپ کی بناہ جاہتا ہوں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔"

9: \_\_\_ حضرت سلمان فارس رضى الله عنه كى حديث ك الفاظ يدين :

"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيا مه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجرى عليه رزقه وامن من الفتان-"

(میخ مسلم ص۱۳۲ ج۲ سنن کیری پینق ص۳۸ جه کز الانمال ص۱۹۳ ج۳ م میذ احد ص ۱۳۷۰ ج۵ مشکوهٔ ص ۱۳۳۹ در منتور ص ۱۳۹۸ ج۳)

ترجمہ بالیک دن رات اسلای سرحد کا پہرہ دینا ایک سینے کے قیام دصیام سے افضل ہے اور آگر یہ مخص مرحائے توجو عمل وہ کیا کر آ فقا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا اور اس کا رزق بمی جاری رکھا جائے گا اور اس کا رزق بمی جاری رکھا جائے گا اور سے گائی ہے اور دوایت کے الفاظ یہ ہیں :

"رباط يوم في سبيل الله افضل وربما قال : خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقى فتنة القبر ونمى له عمله الى يوم القيامة"- (تذي ص ٢٠٠ ٣٠ الراهمال ص ٣٢١ ٣٠٠ جم ٢٠٠٥)

ترجمہ برایک دن اللہ کے رائے میں پرو دینا ایک مینے کے قیام وصیام سے افضل ہے اور جو فخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بچلیا جائے گا اور اس کا عمل آ قیامت برھتا رہے گا۔ "

ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"من مات مرابطا اجیر من فتنة القبر"(مدرک مام م ۸۰ ۲۰ ابن الی شد ص ۳۳۷ ۵۰ اتحاف ص ۳۸۱ ۲۰۱)
ترجمه : "جو خداکی راه ش پره دیتے ہوئے مرے اسے قت قر سے
خاد میں رکھا جائے گا۔"

--- حضرت زید بن ارقم رضی الله عند کی مدیث کے الفاظ یہ ہیں:
"کان یقول اللهم انی اعوذبک من العجز
والکسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر"(مج ملم ص ۲۵۰ ج۴ نال ص ۳۳ ج۴ ابن الوثید ص ۳۵۳ ج۳وص ۱۸۹

ترجمہ :"آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکرتے ہے اے اللہ!

میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عابر ہونے ہے "سلمندی" بردل ہے "

بنل ہے انتائی برحالے ہے اور قبر کے عذاب ہے۔"

تذی کی حدیث کے الفاظ یہ بیں:

"ا نه كان يتعوذ من الهرم وعناب القبر"-(تدى ص ١٥٠٠) ترجمه: "آنخضرت صلى الله عليه وسلم يناه ما تكت شح انتهائي بيعايد

#### ے اور قرکے عذاب ہے۔"

ا: \_\_\_\_حفرت ابو بكرر منى الله عنه كى مديث كے الفاظ بيريں:

"اللهم انى اعوذبك من الهم والكسل وعذاب القبر".

(ترزى ص ۱۸۸ ج) نسائى ص ۱۳۳ ج) مسند اجر ص ۱۳ ج۵ ماكم ص ۱۵۳ مه ۲۵۲ مسند اجر ص ۱۳ ج۵ ماكم ص ۱۵۳ مهم المحمل حاقل صحح على شرط مسلم واقره الذہبى۔ ابن الى شب ص ۱۲۳ ج ۳) كنز العمل ص ۱۸۱ ج))

ترجمه با الله! من آپ کی بناه جابتا مول دغوی افکار سے اسلامی کے افکار سے اور عذاب قبرے۔

النبى عطب رضى الله عند كى مديث كے الفاظ يہيں:
 ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ
 من الجبن والبخل وارذل العمر وعلاب القبر وفتنة الصدر-"

(نسائی ص ۱۳ ج) مند اجر ص ۱۳-۵۵ ج) ابن باجه ص ۱۷۳ مندرک حاکم ص ۵۳۰ ج و قال بذا حدیث صحح علی شرط التحجین واقره الذہبی ابن ابی شیبه ص ۱۳۵۳ ج۲)

ترجمہ : "نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم بناہ مانکتے تھے بردل ہے ' بخل ے ' نکمی ممر عذاب قبرے اور سینے کے فتنے ہے۔"

سا: ----حضرت مقدام بن معد يكرب رمنى الله عندكى مديث ك الفاظريه بي : "للشهيد عند الله ست خصال يغفرله في

اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر"-

(ترزی ص ۱۹۹ ج) کا این ماجه ۲۰۱ مستد احمد ص ۱۳۱۱ جه، مفکوه ص ۱۳۳۳ کزا کیمال ص ۲۰۵ جه)

ترجمہ بیشمید کو چھ انعام ملتے ہیں اول مرتبہ میں اس کی بخشش موجاتی ہے 'جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھلا جا تا ہے اور اسے عذاب قبرسے بھلا جاتا ہے۔"

حضرت عبد الله بن مسعود رمنى الله عنه كى حديث كے الفاظ به بين :

"لو سالت الله ان يعافيك من عداب في

النار وعداب في القبر لكان خيرا لكد"

(مج ملم ص ٣٣٨ ج٢ باح الامول ص ٣٣٨ ج٣ مد احر ص ٣٣٣ ج٢ ابن ابي ثبه ص ٣٣٠ ج٢ شرح الن على الن ابي ثبه ص ٣٣٠ ج٣ شرح الن ص ٣٣٩ ج٥)

ترجمہ :"آگر تم اللہ تعالی سے یہ درخواست کرتے کہ حمیں دونرخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت میں رکمیں تو یہ تمارے لئے بحر ہو آ۔"

تندی شریف کی روایت کے الفاظ یہ این :

"واعوذ بک من علاب النار وعلاب القبر-" (تذی ص ۱۵۵۵)

ترجمہ: اور یس آپ کی پاہ چاہتا ہوں دونٹ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔"

ماكم كى روايت كے الفاظ يہ جين :

"اللهم انى اعوذبك .....من فتنة الدحال وعذاب القبر-" (معدرك مام ص٥٣٥٥)

ترجمہ با اللہ! من آپ کی ہاہ جاہتا ہول ... دَجِل کے فتنہ سے اور عذاب قبرسے۔"

نفاله ابن عبير رضى الله عنه كى مديث ك الفاظ بيه إلى الله فانه "الذى مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة ويامن فتنة القيامة ويامن فتنة القيامة ..."

(ترزی م ۱۹۵ جا ابد داود ص ۱۳۳۸ جا مفکوه م ۱۳۳۷ مستدرک حاکم ج: ۲ ص: ۲۹، منداحد ج: ۲ مس: ۲۰، موارد الظمان می ۱۳۳۱ اتحاف می ۱۸۳ ج ۱۰ در مشور م ۱۲۷ ج.۲

ترجمہ : "جو مخص راہ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے قیامت تک اس کاعمل بوھتا رہتا ہے اور دہ قبرکے فتنہ سے مامون رہتا ہے۔"

١١: \_\_ حفرت برا بن عازب رمنى الله عنه كى مديث جو يمل كزر چكى ب ك الفاظ بيرين :

"قال ويا تيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ريكد...الخ" من ريكد...الخ" (ابو داود م ١٥٣٠ ج٠ عبد الرزاق م ١٨٥ ج٠ ابن الي شير م ٣٢٥ ـ ٣٢٥ ج٠ مند اجر م ٢٩١ ج٠) ترجمہ :"اور میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پس اس کو بھلتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ الخہ"

کا: ---- حضرت عموین میمون رضی الله عند کی مدیث کے الفاظ بیرین:

"ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان

ینعوذبهن دبر الصلوة اللهم انی اعوذ بک من
الجبن واعوذبک من البخل واعوذبک من ارذل
العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر-"
(تذی م ۱۳۱۸ ت انگی می ۱۳۱۳ ت این ابر م ۱۳۲۳ ت این ابر م از ک بعد ان چزول سے

یاہ انگا کرتے اور فراتے اے اللہ ایم آب سے بزدل کی ارذل
عرونیا کی آزائش اور عذاب قبرے پاہ انگیا ہوں۔"

۱۸: ---- حعرت سلیمان بن مرڈ اور خالڈ بن عرفطہ کی صدیث کے الفاظ یہ ہیں :
 "من یقتله بطنه لم یعذب فی قبرہ"

(ترقدی ص۱۳۹ ج۱۰ نسائی ص ۲۸۸ ج۱۰ کنز العمال ص۱۹۳ ج۳ سند احد ص ۲۹۳ ج۷۔ ص۲۹۴ ج۵ موارد العمان ص۱۸۱)

ترجمہ : میو مخص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ "

۱۹: حضرت على كرم الله وجد كي مديث كے الفاظ بين :
 ۱۵: "اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر

ووسوسة الصدر-"

(تذی ص ۱۹۰ ج ۲ کنز العمال ص ۱۸۱ ج ۲ عن شعب الایمان بیسی) ترجمہ : "اے اللہ! میں آپ کی ہناہ چاہتا ہوں قبرکے عذاب سے اور سینے کے وسواس سے۔"

--- حضرت عمو بن شعیب عن ابیه عن جدا کی صدیث کے الفاظ بیدی :

"اللهم انی اعوذ بک من الکسل... واعوذ بک من النا ر-"

بک من عذا ب القبر واعوذ بک من النا ر-"

(نائی ص ۲۳ ج٬ مندایر ص ۱۸۵ ۱۸۸ ج٬ مندایر ص ۱۸۵ ۱۸۸ ج٬ ک پناه چاہتا ہوں سبتی ہے ' قبر کے عذاب سے اور آگ ہے۔"

- حضرت الو معود رمنى الله عنه كي مديث كے الفاظ يه بين :
"كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعود من خمس من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر-"

ترجمه " آخضرت ملى الله عليه وسلم ان پائج چيزول سے بناه مانگا كرتے ' بنل ' بردل ' برى عر 'سينے كے فتد اور عذاب قبرسے-"

۲۲: \_\_\_\_ حعرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي روايت ك الفاظ بيد بين :

"قال يا رسول الله ما بال المومنين

يفتنون في قبورهم الا الشهيده"

(نائى ص١٨٩ ج)

ترجمہ : یا رسول اللہ اکیا شہید کے علاوہ تمام مومنوں کو قبر میں آنایا جائے گا؟۔"

٢٢٠ : \_\_\_\_ حضرت عثمان بن ابو العاص رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ بيد

۲۲ : ----- حفرت ام سلم رضى الله عنما كى حديث كے الفاظ يہ إلى :

"اعوذ بكد... من عذا ب القبر.... ومن فننة
القبر-"
الغنى ومن فننة القبر-"
(متدرك مام م ١٣٥٥ ع)

ترجمہ: "اے اللہ! میں پاہ مانگا موں قبرے عذاب سے وولت کے فتر سے اور قبری آزمائش سے۔"

۲۵: -----حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه كى مديث ك الفاظ يه بين:
"ان هذه الا مة تبنلى فى قبورها ...."
(مند احر ص٣٣٠ ج٣٠ كنز العمل ص٣٣١ ج١١٠ مجع الواكد ص٨٩٠

57)

ترجمہ : "بے شک یہ امت قبروں میں آزائی جاتی ہے"۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت کے الفاظ یہ بیں :

"فامر اصحابه ان يتعوذوا من عذاب القبر-"

ترجمہ:"آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلبہ کرام کو فرمایا کہ عذاب قبرے بناہ مانگا کو"۔

۲۷ : ----- حفرت ابو سعید خدری رضی الله عنه کی مدیث جو گزر چک ہے 'کے الفاظ میہ بین :

"ان هذه الامة تبئلي في قبورها ـ "

(منداح من عن ابن الي شيد من ١٥٣ جم)

ترجمہ : "بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔" مجمع الزوائد کی روایت کے الفاظ یہ بیں :

"من توفي مرابطا وقي فئنة القبر-"،

(مجع الروائد ص ٢٩٠ ج٥)

ترجمہ : جو مخص اسلامی سرصدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ عذاب قبرسے محفوظ رہے گا"۔

موارد اللمان كى روايت كے الفاظ يہ بين :

"لو لا ان تدافنوالدعوت الله ان يسمعكم. عذاب القبر الذي اسمع منه ان هذه الامة تبتلي

في قبورها -"

(موارد اللمان ص١٩٩) كنز العمال ص١٨٣٠ ج١٥)

ترجمہ: "آگریہ اندیشہ نہ ہو آکہ تم مردول کو دفن کرنا چھو ژدد کے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر آکہ تہیں بھی عذاب قبر سنادے جو میں سنتا ہوں۔"

اتخاف الساوة المتقين شرح احياء علوم الدين كے الفاظ يہ بيں:
"من توفى مرابطا وقى فئنة القبر-"

(اتخاف السادة المتقين ص٣٨٢ ج١٠)

ترجمہ : جو مخص اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔"

٢٠ : ----- حضرت ام بشر رضى الله عنها كى حديث كے الفاظ يه بين :

"استعينوا بالله من عناب القبر قلت يا رسول الله وللقبر عناب؟ قال انهم ليعنبون في قبورهم عنابًا تسمعه البهائم-"

(ابن ابي شيبه ص١٢٥-٣٥٥ ج٣ موارد الملمان ص٥٠٠ مجع الزوائد ص٥١ ج٣)

ترجمہ :"عذاب قبرسے اللہ کی ہناہ مانگا کو ایس نے عرض کیا! یا رسول اللہ! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا ہاں! ان (کفار) کو قبر میں ایساعذاب دیا جارہا ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔"

۲۸ : \_\_\_\_حفرت عقب بن عامر رضى الله عنه كى حديث ك الفاظ يه بين :

" ويومن من فتان القبر-"

(مند اجر من ١٥٠ جم) مجح الزوائد ص٢٨٩ ج٥ اتخاف البادة ص١٨٨

(42

ترجمہ ؛ جو مخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا"۔

۲۹: ----- حضرت واثله بن استعرض الله عنه كي مديث كے الفاظ بيه بين:
"الا ان فلان بن فلان في ذمنك وحبل
حوارك فقه فننة القبر وعذاب النار-"

(مند احرص ۱۳۹ ج۳)

ترجمہ :"اے اللہ! فلال بن فلال آپ کی المن اور آپ کے جوار میں آیا ہے اسے قبر کی آزمائش سے پیالیجئے۔"

• ۲۰۰۰ : ----- جارة الني صلى الله عليه وسلم كى حديث كے الفاظ به بيں : "اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر وفتنة

القبر-"

(مند احد صاع ج۵)

ترجمد :"اے اللہ! میں آپ کی پناہ جاہتا ہول عذاب قبراور فت قبر

"\_\_

اس : \_\_\_\_حرت علوه بن صامت كى صيث ك الفاظريه بين : "ويجار من عذاب القبر-"

(مند اجر من الله جها، مجع من ۱۹۳ ج۵)

#### ترجمه :"اور (شميد) عذاب قبرت محفوظ رم كك"

۳۲: ----- حفرت عموبن دینار رضی الله عند کی صدیث کے الفاظ یہ ہیں: "کیف بک یا عمر! بفتانی القبر-۵"

(معنف عبد الرذاق ص٥٨٢ ج٣)

ترجمہ: اے عراب وقت تیراکیا عل ہوگاجب قبر میں تیرے پاس محرد کمیر آئیں گے؟۔"

۱۳۳۰: ۔۔۔۔۔۔ حضرت عبد الرحمٰن بن حسنہ رمنی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے۔ ہیں :

"فقال او ما علمتم ما اصاب صاحب بنى اسرائيل؟ كان الرجل منهم اذا اصابه الشي من البول قرضه بالمقراض فنها هم عن ذلك فعنب في قبرم"

(معنف ابن الى شبه م ٣٢١-٣٢٦ ج٣) ترجمه : جلنة نسي بوكه بنى اسرائيل كاس آدى كے ساتھ كيا بوا؟ بنى اسرائيل بين سے كى كو اگر پيثلب لگ جاتا تو اسے مقراض سے كلك ليتا محراس مخض نے ان كو اس سے روكاجس كى وجہ سے اسے عذاب قبروا كيا۔"

الفاظ يه يست معلى بن شابه رمنى الله عنه كى مديث كے الفاظ يه بيس: "إن صاحب هذا القبر يعذب..."

(این الی شیبه ص ۲۷۱ جس)

#### ترجمه :"ب تك اس قردالے كوعذاب موراب-"

"اللهم أنى أعود بحد من علبة العلو ومن غلبة الدين وفتنة الدجال وعذاب القبر-".

(ابن الي شيه ص ١٩٥ ج٠١)

ترجمہ " اے اللہ! میں آپ کی پناہ جاہتا ہوں وسمن کے غلبہ ہے' قرض کے غلبہ سے' فتنہ دجل سے اور عذاب قبرسے"۔

الم : مستحضرت ابو دردار منى الله عنه ك اثر ك الفاظ يهي : "فان بها عنايا من عناب القبر-"

(ابن الي شيه ص٣٦٠ ج٥)

ترجمه : "ب تك وبال عذاب قبرى طرح كاليك عذاب ب"-

كس : \_\_\_\_حضرت عبيد الله بن عمر رضى الله عنه كي حديث ك الفاظ بيبي:

"واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار-" عذاب النار-"

ترجمس : " الله!) ميں آپ كى بناہ جاہتا ہوں قبر كے عذاب سے اور اك كے عذاب ہے۔"

۳۸ : ----عفرت حن رضى الله عنه كى مديث كے الفاظ بير بيں :
"حا دت عن رجل يضرب في قبره من اجل

ترجم ( : میری فچراس کئے) بدی ہے کہ ایک فض کو قبر میں چفل خوری کرنے کی وجہ سے مارا جارہاہے"۔

الله عليه وسلم كى حديث ميونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كى حديث ك الفاظ به

"یا میمونة تعوذی بالله من علاب القبر-"

(کز العمال ص ۲۸، ج۵)

ترجمه :"اے میونداللہ تعالی کی ناہ مانگا کو عذاب قبرے-"

· س : صرت ابو الحلح ثمالي كي مديث ك الفاظ يه بن :

"يقول القبر للميت الم تعلم انى بيت الظلمة وبيت الفتنة ...."

(کنز العمل ص۱۳۳ ج۱۵ طیته الدلیا ص۹۰ ج۱ اتحاف ص۹۳ ج۱) ترجمه به قبرمیت سے کهتی ہے که کیا تنہیں معلوم نمیں تھا کہ میں اند میرے اور آزمائش کا گمر ہوں۔"

الم : ....حضرت ابو المدرضي الله عندكي حديث كے الفاظ بيد مين :
"من رابط في سبيل الله آمنه الله من فتنة القبر-"
( جمع ٢٨٩ ج٥ ٢٠ من العال ص٢٨ ج٣)

ترجمہ ؛ جس محض نے اسلامی سرحد پر پسرہ دیا اسے اللہ تعالی فتنہ

#### قبرے محفوظ فرمادیں گے"۔

ام : ----- حضرت ابو دردا رضى الله عنه كى حديث ك الفاظ بيه بين : "رباط يوم وليلة يعدل صيام شهر وقيا مد ... ويوقى الفتان-"

(كنز العمل ص٣٧ جمر الردائد ص ٢٩٠ جه) مجع الردائد ص ٢٩٠ ج٥) ترجمه برايك ون الله كر راسة مين بهره دينا أيك مين كو قيام وصيام سے افضل بي .... اور جو مخص اس حال ميں مرحائ اس قرك سوال وجواب سے بجاليا جائے گا"۔

من مات مرابطا في سبيل الله... امن من الفتان ويبعثه الله تعالى آمنًا من الفزع الاكبر-"

ترجمہ بنہ جو محض اللہ کے راستہ میں پرو دے... اللہ تعالی اسے محر و کیر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن کی محرابث سے بھی وہ مامون رہے گا'۔

الم : ----- حفرت ثابت بنائى رضى الله عنه كى حديث ك الفاظ بيه بين :

"ا ذا وضع الميت فى قبره احتوشته اعماله
الصالحة وجاء ملك العذاب فيقول له بعض
اعماله اليك عنه فلولم يكن الا إنا لما

وصلت اليد".

(طيته الاوليا ص١٨٩ ج١)

ترجمہ برجب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے گیر لیتے ہیں اور جب فرشتہ عذاب آنے لگتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل کتا ہے' اس سے دور رہے' اگر میں اکیلائی ہو تا تب بھی آپ اس کے قریب نہیں آگئے تھے"۔

۳۵ : ----حفرت ام سلم رضى الله عنهاى أيك اور مديث كے الفاظ بيبيں :
"اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته...
وافسح له فى قبره ونور له فيم"

(میح مسلم، جامع الاصول ص ۸۲ ج۱۱، ابو داود ص ۱۳۵ ج۲، سندا حد ص ۲۹۷ ج۱۱، بیبق سنن کبری ص ۳۸۴ ج۳، شرح السنه ص ۳۰۰ ج۵

اتحاف م ١٠١٠ ص٥)

ترجمہ ؛ اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اس کے درجات بلند فرما اے اللہ! اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کو منور فرما ا۔

٢٠٠١ : ----- حعرت عوف بن مالك كي حديث ك الفاظ يه بين :

"اللهم اغفرله.... واعده من عدّا ب القبر-" (مج ملم ص ٣١ ج، نبالَ ص ٢٨١ ج، مندا حد ص ٣٣ ج، ابن الِي شِهِ ص ٢٩١ ج، ص ٢٠٠٩ ج.)

ترجمہ: "اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اسے عذاب قبرسے مجات عطافلہ"

# منکراور نکیرمیت کو قبرمیں بٹھاتے ہیں

احادیث شریفہ میں جمال میت کے پاس منکر کیر کے آنے اور سوال وجواب کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں یہ مضمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ کیرین میت کو بیٹے کا حکم دیتے ہیں اور وہ سوال وجواب کے لئے قبر میں اٹھ کر بیٹے جاتا ہے' اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالہ دینا کافی ہوگا:

ا: \_\_\_\_ حضرت انس رضى الله عنه كى حديث مين ب:

"اتا و ملكان فا قعدام"

ترجمہ : قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بھلاتے ہیں۔"

۲: ----- حضرت برابن عازب رضى الله عنه كى مديث مي ب: " اذا اقعد المومن في قبره"

(محج بخاری م ۱۸۳ ج۱٬ ابو داؤد م ۱۵۳ ج۲٬ مجمع م ۵۰ ج۳٬ ابن الي شيبه م ۱۸۱ ج۳٬ مشکوة م ۲۵)

ترجمه : "مومن كوجب قبريس بفلا جاتا بي ...."

مند احر میں ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"فياتيه ملكان فيجلسا نه..."

(منداحر ص ۲۸۷ ج۳ کز انتمال ص ۱۲۲ ج۱۵)

ترجمہ : "پس اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بھلاتے ہیں۔"

عن الو بريه وضى الشعنه كي مديث ك الفاظ بين بين :
 ان الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح فى قبره غير فزع ولا مشغوف ... الى قولد ... ويجلس الرجل السوء فى قبره فزعا مشغوف ...

(ابن اجه ۱۳۵۵ ابن حبان م ۴۵ جا اموادد العمان م ۱۹۸ کنز العمال م ۱۹۸ کنز العمال م ۱۹۵ کنز العمال م ۱۳۵ خود م ۱۵۵ مرحمه العدور م ۱۵۵ محکود م ۲۵۵ مرجمه بن بلاشیه میت کو جب قبر میں رکھا جا آ ہے تو نیک صالح آدی کو قبر میں بھلا جا آ ہوا ہو آ ہے اور نہ پریشان ... اور برے آدی کو اس کی قبر میں بھلا جا آ اس وقت وہ نمایت گھرایا ہوا ہوا پریشان ہو آ ہے۔ "

متدرك ماكم كى روايت مين بيد الفاظ مين :

"فيقال له اقعد فيقعد وتمثل له الشمس-" (ص ٣٤٩ ج)

ترجمہ بیست کو کما جا آ ہے کہ بیٹھ جا کیں وہ (اٹھ کر) بیٹھ جا آ ہے اور اسے سورج (خروب ہو آ ہوا) نظر آ تا ہے"۔

مجمع الروائد مي بروايت طراني ان كي روايت كے الفاظ يہ إن :

"فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له

الشمس للغروب."

رجع من ہے تل البیثی من) ترجمہ: "پس اسے (میت سے) کما جاتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا پس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے"۔

الانسان دفن فتقرق عنه اصحابه
 الانسان دفن فتقرق عنه اصحابه
 جاه ملک فی یده مطراق فا قعده..."

(مند احد ص س ج س مجع ص س س س کوز العمل ص ۱۳۷ ج۵۱) اتحاف البادة المنتقين ص ۱۳ ج ۱۰ ش م العدور ص ۵۵ وقال سند صحح)

ترجمہ بین جب سمی انسان کو دفن کرکے اسکے دفن کرنے والے وہاں سے منتشر ہوجائے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے ہیں دہ اس کو بٹھلا تا ہے۔"

2: ----- حفرت الماء بنت الى بكر رضى الله عنما كى مديث من ب :
"قال فينا دية اجلس قال فيجلس فيقول

لە...."

(مند احد ص ۳۵۲ جه مجمع ص ۵ ج۳ کنز العمل ص ۱۳۵ ج۵۱) احماف البادة المنتين ص ۱۸ ج۱)

ترجمہ : فرملا قبر میں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور اسے بمحلادیتا ہے اور اسے کمتا ہے ..."۔ كنز العمل من أيك دوسرى روايت من حعرت أساءكي مديث ك الفاظ يون

يل:

"ان المومن ليقعد في قبره"

(كنز العمال ص١٣٦ ج١٥ بحواله طراني)

ترجمه : "بلاشبه مومن كو قبريس بمعلايا جا آب"-

٢ : \_\_\_\_حعرت عائشہ رمنی اللہ عنماکی حدیث کے الفاظ بہ بیں :

"فاذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف..."

(سند احد ص ۱۳۰ ج) مجع الزوائد ص ۲۸ جس اتحاف السادة ص ۱۸۸ ج ج-۱ شرح العدور ص ۵۹)

ترجمہ : بجب میت نیک صالح ہوتواس کو قبری بھلایا جا آئے اور اس وقت اسے کوئی محبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی "۔

ے: ----- حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه كى حديث يل ہے:

"ا ما المنافق فيقعد اذا تولى عنه اهلم..."

(مندا حر ص ١٣٦٠ ج٣ كنز العمل ص ١٣٦١ ج١، الخاف الدة ص ١٢١١ ج١، طرانى و يبق عذاب القبر وابن الى الدنيا شرح العدور ص ٥٠)

ترجمه :" رام منافق تو جب اس كے وفن كرنے والے چلے جاتے بيل قواس كو (قبر بس) بشماليا جا آ ہے۔"

واس كو (قبر بس) بشماليا جا آ ہے۔"

ابن ماجہ كى روايت كے الفاظ بيہ بين :

"اذا ادخل الميت القبر مثلت الشمس

عند غروبها فيجلس يمسح عينيه..."

(این ماجه ص ۳۲)

ترجمہ : "جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے سورج خروب ہو تا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر اسے بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آٹھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔"

۲ : ------ حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى حديث بين به :
 ۱۵ : ان المومن اذا مات جلس فى قبره فيقال من ربكد"

ر مجمع الزوائد ص ۵۴ ج س و قال رداه الفيراني في الكبير واساده حسن اتجاف السادة ص ۲۸ ج ۱۰ شرح العدور ص ۵۳)

ترجمہ بد مومن جب مرجاتا ہے تواسے قبریس بھلایا جاتا ہے اور اے کما جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟"۔

: ------ حفرت ابو دردا رضی الله عنه کی موقوف مدیث میں ہے :
"ثم جاء ک ملکان اسودان ازرقان جعدان
اسماء هما منکر ونکیر فاجلساک ثم
سالاکس"

(ابن ابي شبه ص١٥٦ ج٣)

ترجمہ : پھر تیرے پاس سیاہ رنگ کیری آتھوں ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے آئیں مے جن کے نام مکر اور نکیریں پھردہ تہیں بٹمائیں مے اور تم سے سوال کریں ہے "۔ الفاظ يوبي :
 الفاظ يوبي :
 الميت يسمع خفق نعالهم حين يوتون
 قال ثم يجلس فيقال له ....

(اتحاف المادة م ٢٠١٠ ج ١٠ طراني اوسد حن شرة العدور م ٢٥) ترجمه به بلاشه ميت وفن كرك والس جائے والوں كے جوتوں كى آجث سنتا ہے فرمليا بحر اس كو بھليا جاتا ہے اور اسے كما جاتا ہے...."۔

---- حضرت ابو قادة رضى الله عنه كى صديث كے الفاظ يه جيں:
"أن المؤمن اذا مات اجلس فى قبر ه..."
(الحق الله م م م ع الم م م الروائد م م م ع ع ابن ابى عام م طرانى
ن الدول م الدو شرح العدور م ٥٥ ، ٥١)
ترجمه : "بلاشر جب كوئى مومن مرجاتا ہے تو اسے قبر على يشملا جاتا

----- حضرت معاذ رضی الله عند کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:
"ا تا ہ منکر ونکیر فیجلسا نه فی قبر ه..."
(اتحاف البادة م ١١٥ ج٠١ شرح العدور م ٥٥٠)
، ترجمہ :"میت کے پاس محر اور کیر آتے ہیں اور اسے قبر میں
یٹھاتے ہیں۔"

## میت کا، جنازہ اٹھانے والول کے کندھوں پر بولنا:

جب كى كانقال ہوجاتا ہے اور اس كى ميت الخاكر قرستان لے جائى جارى ہو اللہ ميں الخاكر قرستان لے جائى جارى ہو اللہ ميں ہو اگر ميت اگر نيك صالح ہوتو كہتى ہے كہ جمعے ميرے محكانے پر جلدى لے جاؤ اور اگر وہ بدكار ہو تو كہتى ہے كہ بائے افسوس مجھے كمال لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس كاذكرہے :

"عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شئى الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق"-

(بخاری می ۱۵۵٬۱۷۱٬۱۵۱٬۰۵۱ جا مند احد می ۳۱٬۵۸٬۵۸ ج۳ نائی می ۲۷۰ جا سن کری بیقی می ۲۱ ج۳ شرح الدنه می ۳۲۵ مدیث فرر ۱۸۳٬۵۸ می ۳۲۵ ج۳۵ ج۳۵ جر ۳۲۳ جه کنز العمال می ۲۹۹ ج۵۱٬ مدیث فرر ۱۳۳۸ می ترجمہ : حضرت ابو سعید خدری رمنی الله تعالی عنه سے دوایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب جنازہ رکھا جا آ ہے کی لوگ اس کو این کند موں پر اٹھا لیے جنازہ رکھا جا آ ہے کی ہو آ ہے تو کہتا ہے کہ ججے جلدی لے جاؤ

مجھے جلدی لے جاؤ' اور اگر نیک نہیں ہو آ تو کتا ہے کہ بائے میری ہلاکت تم اس جنازہ کو کمال لے جارہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے' اور اگر اس کو انسان س لیتا تو بے ہوش ہوجا آ''۔

"عن عبدالرحمان بن مهران ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدمونى قدمونى واذا وضع الرجل يعنى السوء على سريره قال يا ويلتى اين تنهبون بى"-

(نسائی می ۲۷۰ جا سنن کبری بیتی می ۲۱ ج۳)

ترجمہ: "دوایت الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ بیل نے آخضرت علی ہے سا کہ جب نیک آدمی کی میت کو جنازہ کی چاریائی پر رکھا جاتا ہے تو دہ کہتی ہے کہ جھے (جلدی) آگے لے چلو، اور جب کی بدکار آدمی کی میت کو جنازہ کی چاریائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہاں لے جارہے ہو؟"

## قبركا بحينجنا

میت کو جب وفن کیا جا تا ہے' اس کے پاس مکر و تکیر آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں' پھر مردے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معالمہ کیا جا تا ہے۔ بعض او قات قبر مردے کو بھینی ہے' اس کو "ضغطة القبر" فرمایا گیاہے' مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

## حديث ابن عمر

حضرت عبد الله بن عمر رمني الله تعالى عنماكي حديث ك الفاظ بيه

יט

"قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفامن الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عند " الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عند " (نائي م ٢٨٩ ج: انتخاف م ٣٢٢ ج: انن ابي ثير م ٢٨٧ ج: انتخاف م ٢٨٢ ج: انتخاف م ٢٨٢ ج: المحتر من الويم م ١١٥ ج: المعال م ١٨٨ ج: أثر العدور م ٢٥ المحتر من الويم م ١١٥ ج: ترجم به فرمايا بير وه تنے جن كي موت پر عرش بحي بل كيا تما اور اس (كي روح) كيلئ آسمان كے دروازے كھول ويئے الحور اس كے جنازه عي سر برار ملائكه نازل ہوئے شے اور اس كے جنازه عي سر برار ملائكه نازل ہوئے شے گراہے ہمي قبرنے بمينيا عمر بعد عن وسيع ہوگئ"۔

### حديث عائشه

حعرت عائشه رمنى الله عنهاكي مديث كے الفاظ بيه بيں:
" أن للقبر ضغطة ولو كان احد نا جيا منها نجامنها سعد بن معاف "

(المعتمر من الخقرص ۱۱۵ ج۱٬ الاحمان بترتیب معج این حبان ص ۳۵ ج۲٬ مند احد ص ۵۵٬۹۵ ج۲٬ مجع الزوائد ص ۳۶ ج۳٬ رجالها رجال السحج٬ کنز العمال ص ۲۳۶ ج۱۵٬ اتحاف ص ۳۲۲ ج۱٬ البدایه والنهایه ص ۱۲۸ ج۳٬ شرح العدور ص ۳۵)

ترجمہ: "بلاشبہ قبر کے لئے بھینچنا ہے 'اگر اس سے کسی کو نجات ہوتی تو (معنرت) سعد بن معاد ضرور اس سے نکج جاتے۔"

#### مديث جابرة

تعرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه كى مديث كے الفاظ يه بيں:

"قال لقد تضايق على هذا العبد
الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه "

(مد احم ص٢٠٠-٣٤٤، ج٣، حكوة ص٢١، كز العال
مر٢٢د-٣٢٤، ج٥، مجح الواكد ص٢٣ ج٣، شرح العدور ص٣٥،
البداية والناية ص٢٨٤ ج٣)

ترجمہ: فرمایا بلاشہ اس نیک اور صالح آدی پر اس کی قبر اس کی جر اللہ تدائی نے کشادگی فرمادی "۔

فرمادی "۔

### الم- حديث أبو مررة

عفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کی مدیث کے الفاظ میہ میں:

"ويضيق عليه قبره حتى تلتقى اضلاعه" -

(سند عبد الرزاق ص ۵۷۸ ج۳ موارد الفمان ص ۱۹۸ این حیان ص ۲۷-۳۸ ج۲ اشخاف ص ۲۰۴ ج۱۰)

ترجمہ:"اس پر قبر عک کردی جاتی ہے یماں تک کہ اس کی پہلیاں ایک دو سرے میں مکس جاتی ہیں"۔

### حديث ابو سعيد

حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه کی حدیث کے الفاظ بیہ

" قال بضيق عليه قبره حتى تختلف اصلاعه" ـ

(مند عبد الرزاق ص ۵۸۴ ج۳، مجع ص ۲۷ ج۳) ترجمہ ب فرمایا اس پر قبر شک کردی جاتی ہے یماں تک کہ اس کی پہلیاں ایک دو سرے میں ممس جاتی ہیں "۔

# حديث ابن عمروا

حضرت عبد الله بن عمرو رضى الله عنماكي مديث كے الفاظ بيبي :
" ثم يومر به في قبره فيضيق عليه حتى تختلف اضلاعه".

(مصنف عبد الرزاق ص٥٦٨-٥٦٤ ج٣، مجع الزوائد ص ٣٢٨ ج٢)

ترجمہ: "پر حکم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی قبر میں ' پس قبر شک ہوجاتی ہے اس پر سال تک کہ پسلیاں ایک دو سرے میں نکل جاتی ہیں"۔

#### مديث مذيفة

حضرت حذیف بن یمان رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ به بی :

"عن حذيفة قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا الى القبر قعد على شقته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط فيه المومن ضغطة تزول منها

حمائله' ویملا علی الکافر نارا" -(مجمع الزوائد ص۳۱ ج۳۔ اتحاف ص۳۲۳ ج۱۰۔ کنز العمال

ص ١٨٣ ج ١٥- شرح العدور ص ٢٥)

ترجمہ: «معزت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازے میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ایک جنازے میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جب جم قبر تک پنچے تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے بیٹھ کے اور اس میں نظر مبارک پرانے گئے 'پر فرمایا کہ اس میں مومن کو ایما جمینی جاتا ہے کہ اس سے اس کے کندھے اور سینہ بل جاتے ہیں اور کافر

# حديث ابن عباس رضي الله عنما

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنما كى صديث كے الفاظ به بيں :

وعن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال لو نجا احد من فتنة القبر او مسئلة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم ارخى عند رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون"-

(مجع الزوائد ص٣٦ ج٣- كنز العمال ص ٦٣٠ ج١٥- شرح الصدور ص٩٩)

# حديث انس

تضرت انس رضى الله تعالى عنه كى حديث كے الفاظ يه جيں: "عن انس قال توفيت زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه فراينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما شديد الحزن فجعلنا لانكلمه حتى انتهينا الي القبر فانا هو لم يفرغ من لحده فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فحدث نفسه هنيعة وجعل ينظر الى السما ثم فرغ من القبر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرايته يزداد ثم انه فرغ فخرج فرايته سري عنه وتبسم صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله رايناك مهتما حزينا فلم نستطع ان نکلمک ثم رایناک سری عنک فلم ذلک؟ قال كنت اذكر ضيق القبر وغمه وضعف زينب فكان ذلك يشق على فدعوت الله عز وجل ان يخفف عنها ففعل ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين الخافقين" -

(مجمع الزوائد ص ٣٦ ج٣- كنز العمال ص ٢٣٢ ج١٥ اتحاف السادة المنتين ص ٣٢٣ ٣٢٣ ج١- شرح العدور ص٣٥) -

ترجمہ :" حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه و سلم کی صاجزادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کی وفات ہوئی تو ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکلے 'ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نهايت عملين بن سي بم آب سے بات نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ قبریر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ابھی ان کی لحد ہے فراغت نہیں ہوئی' آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے وہ تھوڑی در دل میں کچھ سوچتے رہے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے رہے پھر قبرے فراغت ہوگئی تو آمخضرت صلی الله عليه وسلم قبريس به نفس نفيس اترے ' پس ميں نے ويكهاكد آب كاغم برده رباب كر آب فارغ بوك ، پس باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت زاکل ہو گئ اور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہم فرمایا ' پس ہم نے کما یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھاکہ آپ شدید عملین اور فكر مند بين اس لئے ہم آپ سے بات نسي كرمكے " پرہم نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت زائل ہو گئی' فرمایا : اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قبر کی تنگی اور غم کو اور زینب ك ضعف كوياد كريا تها الله يد چيز جمه برشاق كزرتي تقي ا پر میں نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ ان سے تخفیف فرمادس پس اللہ تعالیٰ نے ایہا ہی کیا' قبرنے اس کو ایہا بھینیا تھا کہ

# مشرق ومغرب کے لوگ اس کو ہنتے "۔ حدییث این مسعودہ

حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عنه کی روایت کے الفاظ به بیں: "عن عبد الله قال إذا ادخل الرجل قبره فان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت فيسال ما انت فيقول انا عبد الله حيا ومينا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فيقال كذلك كنت فيوسع عليه قبره ماشاء الله ويفتح له باب الى الجند الخ" (ابن الى شيد ص ٣٧٤ جسر اتحاف ص١١٨ ج١٠) ترجمہ: " حفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں واخل کیا جا یا ہے تو اگر وہ اہل سعادت میں سے ہو آ ہے تو اللہ تعالی اس كو قول ابت كے ساتھ ابت قدم ركھتے ہيں بس اس سے بوجما جاتا ہے کہ تو کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں' زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور میں موای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں' فرمایا پس اس کو کما جا تا ہے کہ تو ایا ہی تھا' پس اس پر اس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے جتنی

کہ اللہ کو منظور ہے اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ الخ"

### حدیث براء بن عازب ً

حضرت برابن عاذب رضى الله عنه كى روايت كے الفاظ يه بيں :

" فينادى مناد من السماء ان كذب
عدى فافرشواله من النار وافتحوا له بابا الى
النار فياتيه حرها ولمومها ويصيى عليه قبره
حتى تختلف اضلاعه" -

(کنزالعمال ص۱۹۹ ، ۲۳۳ ج۱۵ ابن ابی شیه ص ۳۸۲ ج۳)
ترجمه : "(دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا) پس
آسان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ جھوٹ
بولتا ہے بس اس کے لئے آگ کا بچسونا بچھاؤ اور اس کے
لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو 'پس اس محض کو آگ
کی تپش اور لو پنچتی ہے اور قبر اس پر تنگ ہوجاتی ہے
بیال تک کہ اس کی پسلیال ادھرسے ادھر نکل جاتی ہیں "۔

#### حديث معالة

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں: "الضمة فی القبر كفارة لكل مومن لكل ذنب بقى عليه ولم يغفرله" ـ

(كنز العمال ص ١٣٤، ١٣٢ ج١٥)

ترجم : قبر میں بھینچنا ہر مومن کے لئے کفارہ ہے ہراس عناہ کے لئے جو اس پر باقی ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو"۔

# حديث عبيد بن عمير"

حعرت عبید بن عمیر کی حدیث کے الفاظ بیہ بیں:
"ثم یسلب کفنه فیبدل ثیابا من نار '
ویضیق علیه حتی تختلف فیه اضلاعه"۔
(معنف مد الرزاق ص ۵۹۱ ج۳)

رجہ: "پھر اس کا کفن چین لیا جاتا ہے اور اس کے علاقہ ان اس کے بھائے آگ کے کیڑے بدل دیئے جاتے ہیں اور قبراس پر · علائے آگ کے کیڑے بدل دیئے جاتے ہیں اور قبراس پر · ملک کردی جاتی ہے ' یمال تک کہ اس میں اس کی پہلیاں ادھرے ادھر لکل جاتی ہیں "۔

# حديث صفيه بنت الى عبيراً

حفرت مفید بنت ابوعبیر کی روآیت کے الفاظ بیر بیں:
"وعن نافع قال آتینا صفیة بنت ابی
عبید فحدثنا ان رسول الله صلی الله علیه
وسلم قال ان کنت لاری لوان احدا اعفی من

ضغطة القبر لعفى سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة" - . . (مجمع الروائدج ٣٠ ص ٣٤)

ترجمہ به حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صغیبہ بنت ابی عبید کی خدمت میں حاضر ہوئے (یہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی المیہ تھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ تفاکہ اگر کمی کو قبر کے بھینچنے سے معانی مل جائے گی تو حضرت اگر کمی کو قبر کے بھینچنے سے معانی مل جائے گی تو حضرت سعد بن معاذ رمنی اللہ عنہ کو ضرور معانی کے گی اور البت محقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی جھینچا گیا"۔

### حديث ابو ابوبيّ

حعرت ابو ابوب انصاری رمنی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:
"وعن ابی ایوب ان صبیا دفن فقال
رسول الله صلی الله علیه وسلم لوافلت احد من
ضمة القبر لافلت هذا الصبی"-

(رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح)

(مجمع الزوائد ج اس ۳۵ کنز العمال ص ۱۳۰ ج۱۵) ترجمه : « حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک بچہ دفن کیا گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے بھینچے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ ضرور محفوظ رہتا"۔

### أحاديث واقعه قليب بدر

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا
اس کے بدن کے ساتھ تعلق ہو آ ہے جس سے اس کو ثواب وعذاب کا
احساس ہو آ ہے ' چنانچہ غروہ بدر کے موقع پر کفار کے سر سردار مارے
کئے ' تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ ان سب کو گڑھے ہیں
ڈال دیا جائے ' جب سب کو گڑھے ہیں ڈال دیا گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اس گڑھے پر تشریف لے گئے اور فرمایا : اے اہل قلیب! کیا تم نے
وہ چیزیالی جس کا تم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ
چیزیالی جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، حضرت عرق نے فرمایا
آپ ایسے جسموں سے کلام کررہے ہیں جن میں روصیں نہیں؟ آپ نے
ارشاد فرمایا میں ان کو جو پچھ کمہ رہا ہوں' تم ان سے ذیادہ نہیں سنتے...

# هلوجدتهماوعدربكمحقاً؟ حديث عائشة

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:
" عن عائشة قالت امر رسول الله

صلى الله عليه وسلم بالقتلى ان يطرحوا فى القليب فطرحوا فيه الا ما كان من امية بن خلف فائه انتفخ فى درعه فملاها فلهبوا يحرقوه فتزايل فاقروه والقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة فلما القاهم فى القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا اهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانى قد وجدت ما وعدنى ربى

(مند احد م ۲۷۷ ج۲- ص ۳۸ ج۲- صیح بخاری ص ۱۸۳ ج۱-صیح مسلم ص ۳۰۳ ج۱- البدایه وا لنمایه ص ۲۹۳ ج۳)

ترجمہ : «حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقولین کے بارے میں خطم فرمایا کہ ان کو ایک گرھے میں ڈال دیا جائے 'چنانچہ ان کو ڈال دیا گیا گر یہ کہ امیہ بن خلف اپنی ذرہ میں پھول گیا تھا' پس اس نے اس کو بحردیا تھا' اس کو حرکت دینے گئے تو وہ اور ذیادہ برصتا جاتا' پس اس کو ویسے ہی رکھا اور اس پر کوئی ایس چیز ڈال دی جو اس کو چھپادے لینی مٹی اور پھر' پس جب صحابہ "نے ان کو اس قلیب (گڑھے) میں ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کھڑے ہوئے' بس ارشاد فرمایا کہ اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ چیزیالی جس کا تم

سے تمهارے رب نے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ الخ"۔

# حديث انس

حعرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: "عن انس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة اخذ يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالامس قال هذا مصرع فلإن إن شاء الله غدا قال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطوء اتيك فجعلوا في بير' فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادي يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان! هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فانى وجدت ما وعدني الله حقال فقال عمر تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم" -

(نسائی ص ۱۹۴۳ جار این ایل شید ج۱۱ ص ۱۳۷۹ مسلم ص ۳۰۳ جار ۱۳۸۷ جار سند احد ص ۱۰۴۱ ۱۳۵۱ - ۲۸۷ ج۱۱ ایجاف ج۵ می ۴۴ دلاکل اکنوة ج۱۲ ص ۱۳۸ در مشود ج۵ ص ۱۵۵)

ترجمه : حضرت انس رمني الله تعالى عند عنه روايت ب

وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ کمہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو آپ ہم سے اہل برر کے بارے میں بیان کرنے گئے 'پس فرمایا که رسول الله صلی الله عليه وسلم شام كے وقت جميں ان كى قتل كابيں و کمارے تھے اور فرمارے تھے کہ یہ انثاء اللہ کل فلاں آدى كى قتل كاه بوگى عضرت عمرٌ فراتے بيں كه قتم ب اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! وہ لوگ ان جگہوں سے اوھر اوھر نہیں ہوئے ' پس ان کو ایک "كُرْهِ مِن دُال ويا كميا كم آنخضرت صلى الله عليه وسلم ان ك ياس تشريف لائ كب يكار كر فرمايا اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! کیا تم نے پالیا ہے جو تممارے رب نے وعد و کیا تھا حق کیونکہ اللہ تعالی نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے حق بایا عضرت عمر نے کما آپ ایے جسموں ے کلام فرماتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ پی ارشاد فرمایا :یس ان کو جو کچه کمه ربا بول تم ان سے زیادہ نہیں سنتے"۔

# حديث عبد الله بن عمرٌ

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنماكي روايت ك الفاظ

"حدثنى نافع ان ابن عمر اخبره قال اطلع النبى صلى الله عليه وسلم على اهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون- "

( یخاری می ۱۸۳ ج۱۔ صبح مسلم ص ۳۰۳ ج۱۔ نسائی می ۲۹۳ ج۱۔ مند احمد می ۳۸ سال ج۱۔ ابن ابی شیبہ ج۱۱ می ۷۷۷۔ البدایہ والنمایہ جسم ۲۹۳)

ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کی
طرف جھانگا جس میں بدر کے کافر معتول وال دیئے گئے
تھے، پس فرمایا کیا تم نے پایا اس چنز کو جس کا تم سے
تمارے رب نے وعدہ کیا تھا تھے؟ پس عرض کیا گیا کہ کیا
آپ ہے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا تم میری بات کو
ان سے ذیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دیتے"۔

## حديث ابن عباس

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنماكى روايت كے الفاظ يہ بيں:
" احرج ابو سهل السرى ابن سهل الجندنيسا بورى الخامس من حديثه من طريق

عبد القدوس عن ابى صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله انك لاتسمع الموتى وما انت بمسمع من فى القبور قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقف على القتلى يوم بدر ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقاله "در مشرم ١٣٩٥ه٥)

ترجمہ : "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے "انک لانسمع المونی" اور "وما انت بمسمع من فی القبور" (ب شک آپ نہیں سائے مردول کو" اور "آپ نہیں سائے والے ان لوگوں کو جو قبروں میں بیں) کی تغیر میں منقول ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہوئے سے مقولین پر بدر کے دن اور یوں فرماتے سے کہ جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تما وہ تم نے کے پایا یا نہیں؟ الخ"۔

### حديث ابو طلحة

حفرت ابو طی انساری رضی اللہ عندگی روایت کے الفاظ یہ بیں:
"عن ابی طلحة أن نبی الله صلی الله علیه وسلم امر یوم بدر باربعة وعشرین رجلا

من صنادید قریش فقذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث فخبث وکان اذا ظهر علی قوم اقام بالعرصة ثلاث ليال فلماكان ببدر اليوم الثالث إمر براحلته فشد عليها رحلها ثم واتبعه اصحابه وقالوا ما نري ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آباء هم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم- "

( یخاری ج۲ ص ۲۷۵ - مند احد ج۴ ص ۲۹)

ترجمہ: "حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیں
آدمیوں کے بارے میں جو قرایش کے رکیس تھے تھم فرمایا
کہ ان کو بدر کے گندے اور خبیث گڑھے میں ڈال ویا
جائے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر
غالب آئے تھے تو اس میدان میں تین دن تھرتے تھے ،

یں اس کا کجاوہ کسا گیا' پھر تشریف لے کئے اور آپ کے محابہ آپ کے ساتھ تھے اور ہم نہیں جانتے تھے مگر یہ کہ آپ سی کام کے لئے تشریف کے جارہے ہیں کیاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر ' پس ان کا اور ان کے بابوں کا نام لے کر زیارنے لگے کہ اے فلال بن فلال! اور اے فلال بن فلال! کیاتم کویہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم سے مارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو سیا پایا ؟ يس كياتم نے ياليا ہے جو تمارے رب نے رتم سے بوعد ، كيا تھا جن؟ راوی کہتے ہیں کہ ایس معزت عمر نے عرض کیا یا رسول الله! آب ایسے جمول سے مفتکو فراتے ہیں جن میں روح نہیں؟ پس آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتم ہے اس ذات کی کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے بعنہ میں ہے تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں

# حديث موسى بن عقبه

حفرت موئ بن عقبه رمنی الله عنه کی روایت کے الفاظ به بیں:
" وامر رسول الله صلی الله علیه وسلم
بقتلی قریش من المشرکین فالقوا فی قلیب

بدر ولعنهم وهو قائم يسميهم باسماء هم غير لن امية بن خلف كان رجلا مسمنًا فانتفخ فى يومه فلما ارادوا ان يلقوه فى القليب تفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وهو يلعنهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ "-

(ولاكل النبوة ص ١١١ ج٣)

ترجمہ براور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معولین قرایش کے بارے بیں عظم فرمایا تو ان کو بدر کے گرمے بیں وال دیا گیا اور ان پر لعنت فرمائی اور آپ کھڑے تنے ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے رہے تنے سوائے امیہ بن طف کے کہ وہ مونا آزہ آدی تھا پس ای دن پھول گیا پس جب لوگوں نے اس کو گڑھے بیں والنے کا ارادہ کیا تو پھٹ کیا آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیا آ آپ ان پر لعنت فرمارے تنے اور ان سے کمہ رہے تنے در وعدہ تم سے تممارے رہ نے کیا تھا تم نے اس کو جھوڑ کیا ہیں کہ جب یہ بیایا یا نہیں "۔

# لاتوذصاحبالقبر

قرمٹی کا دھر نہیں ' بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ' یا

جنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

قبروالے کونہ صرف یہ کہ قبرکے ثواب وعذاب کا احساس ہو تا ہے بلکہ قبر پر چڑھنے سے بھی اس کو ایذا ہوتی ہے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ مندرجہ ذیل اصادیت میں اس کا ذکر ہے :

"عن زیاد بن نعیم ان ابن حزم ابا عمارة او ابا عمرو قال رائنی النبی صلی الله علیه وسلم وانا متکئی علی قبر فقال قم الاتوذ صاحب القبر او یوذیکد" (الهغوی)

(كنز أنعمال ص204 ج١٥٥ نمبر٣٢٩٨٨)

ترجمہ: «حضرت ابو عمارہ یا ابو عمرہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگاکر بیٹا ہوا تھا' آپ نے فرمایا: اٹھ جاؤ' قبر والے کو ایذا نہ دو' یا فرمایا کہ قبرے ٹیک نہ لگاؤ کہ یہ تیرے لئے عذاب کا سبب ہوگا"۔

"عن عمرو بن حزم قال راى النبى صلى الله عليه وسلم وانا متكئى على قبر" قال لاتوذ صاحب القبر"-

(این مساکر مند احد- کنز العمال ص ۲۹ بر ۱۵۰- نبر ۳۲۹۹) ترجمہ: "عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے جیٹما تھا آب نے فرمایا قبروالے کو ایذانہ پنچاؤ "۔

"عن عمارة بن حرم رضى الله عنه قال رانى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر قال انزل عن القبر لاتوذى صاحب القبر ولايوذيك" - (طبرانى مستدرك عماره بن حزم ص ٥٩٠ ٢٠)

(شدح معانی الآثار ص ۳۳۷ جا۔ منز ألعمال ص ۱۵۷ ج10 تمبر ۴۲۲۰۵۔ ترغیب ص ۳۷۳ ج۳ مجمع الزوائد ص ۲۱ ج۳)

رجمہ : حطرت عمارہ بن حزم سے روایت ہے کہ المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا قبر والے کو ایذا نہ دے قبر سے اتر جا' الکہ تیرا یہ عمل تیرے لئے عذاب آخرت کا سبب نہ ہے "۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ:

الف:....عذاب وثواب قبر برحق ہے۔

ب:....عذاب وثواب كالتعلق اى گڑھے سے ہے، جس كوعرف عام بيل قبر كہا جاتا ہے، چنانچ حديث بيں صراحت فرمائی گئی ہے كہ:"القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار ." (قبر جنت كے باغوں بيں سے ايك باغ ہے يا جہنم كے گڑھوں ہيں سے ايك گڑھا)۔

ج:.....اور بی بھی ثابت ہوا کہ عذاب وثواب قبر کی احادیث متواتر ہیں اور ان کا اٹکار ایک مسلمان کے لئے (جو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ پر ایمان رکھتا ہو) ممکن نہیں۔ و:.....چونکہ برزخ کے معاملات عام لوگوں کے احساس ومشاہدہ سے ماورا ہیں، اس لئے عذاب و ثواب قبر کا انکار محض اپنے احساس ومشاہدہ کی بنا کر قطعاً غلط ہے، اس لئے ہمیں رسول اللہ علیہ کے ارشادات ومشاہدات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ بقدرضرورت اوپر آچکے ہیں، جوایک مؤمن کے لئے کافی وشافی ہیں۔

چہارم :....اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کدان کا ثواب وعذاب متواتر ہے، جس میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں، اس پر ایمان لا نا فرض ہے، اور اس کے منکر کے حق میں اندیشہ گفرہے۔

اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضرات انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بالحضوص سید الانبیا کسیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا اپنی قبر شریفہ میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، چنانچہ ندکورہ بالا تقریباً ایک سو پچاس احادیث سے حضرات انبیا کرام کی حیات (جو عام اموات، شہدا اور صدیقین سے افضل ہیں) ولالت الص سے بطریق اولی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ این خاص حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ این خاص حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری کے نام کھے گئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

۲:....جب انبیا کا درجہ عام شہداً سے اعلی وارفع ہے تو بدلالۃ النص یا بالاولی خود قرآن کریم سے ان کی حیات ثابت ہوئی (علیہم الصلوات والتسلیمات) اور جب مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے تو حیات بھی اقویٰ واکمل ہوگ۔

۳:....اس حیات کی اکملیت کے بارے میں دو حدیثیں آئی ہیں ...... "إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى الْاَرُضِ آَنُ تَأْكُلَ مَدیثِ آئی اللهُ حَرَّمَ عَلَى الْلاَرُضِ آَنُ تَأْكُلَ الجُسَادَ الْلاَئْبِياءً "اور حدیث: "الْلاَئْبِیاءُ آخیاءً فِی قَبُورِهِمُ لَحُسَادَ الْلاَئْبِیاءُ آخیاءً فِی قَبُورِهِمُ لَحَسَادَ اللهُ اللهُ الله اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں ..... اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں ..... اور اس اور اس مثلًا احادیث سے موجود ہیں، مثلًا احادیث کے شواہد کے طور پر دیگر احادیث سے موجود ہیں، مثلًا مولی علیه السلام کا تلبیه رجی ۔

٣: (١) في حالة الجنين، (٢) بعد الولادة في الدنيا اوراس كى دو بين حالة الجنين، (٢) بعد الولادة في الدنيا اوراس كى دو صورتين بين، (٣) حالت نوم بين اور حالت يقطه بين، (٣) بعد الموت في البرزخ، (۵) بعد البعث في الحشر ضعيف ترين اول ورابع ب، قوى ترين خامس اور متوسط دنيوى ب، "كَمَا حَقَّقَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ وَابُنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِ الرُّوحِ وَالْقَارِي فِي فَي كِتَابِ الرُّوحِ وَالْقَارِي فِي فَي مَرَح الْفِقْهِ الْاَحْبَرِ".

3:.....انبیاً کرام علیهم السلام کی نوم جیسے متاز ہے عام نوم سے (إنَّ عَیْنَایَ تَنَامَانِ وَلَا یَنَامُ قَلْبِیْ) ای طرح ان کی موت کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں، "اَلَّوْمُ اَخُ مُوت کی حالت بھی عام مواتی میں تحقیق موت ہے، انقطاع الروح عن الجسد بالکلیہ ہوتا ہے اور یہاں بالکلیہ نہیں ہوتا اور پھر علو مرجبہ جتنا ہوتا ہے، اتنا ہی تعلق قوی ہوگا۔

۲:....مفارقة الروح عن الجسد سے مفارقت تعلق الروح عن الجسد لازم نہیں آتا۔ کنسساگر نی کریم علی کے جدد مبارک کوتروح کی کیفیت طاری کیفیت طاری کیفیت طاری موئی، تجسد ارداح اور تروح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں تو عالم ارداح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔

۸:....دنیا میں صوفیا کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وقت واحد میں، متعدد امکنہ میں ظہور اور آثار کے ثبوت پر مشہور واقعات ہیں، انبیا کرام کی نقل وحرکت بالا جساد المتر وحہ اس کی نظیر ہوگی۔
 اس کی نظیر ہوگی۔

9:....الغرض انبیا سمرام کے لئے حیات، بقائے اجساد، نقل وحرکت، ادراک وعلم سب چیزیں حاصل ہیں۔

انسسیہ حیات، دنیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقویٰ ہے، دنیا میں ہمیشہ جسد کو روح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگر اس کو حیات دنیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہرحال وہ حیات دنیوی بھی ہے اور حیات برزخی نہیں جس میں عام شہرا کیا اموات برزخی نہیں جس میں عام شہرا کیا اموات بھی شریک ہوں، بلکہ اقویٰ و اکمل ہے، اس لئے حیات دنیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقویٰ ہے۔

اختلاف تعبیرات میں نزاع لفظی ہے، اس دنیا ہے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کیا جائے۔ اا:.....اگر احادیث ونصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھر عدم نکاح بالازواج المطہرات اور عدم توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہرحال حکم شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور یہاں تو علت از قبیل العلل المعتمر ہ کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی قتم ہے، اور اس علت کی تنقیح، اصول تنقیح المناط اور تحقیق المناط سے زیادہ قطعی ہوگی۔''

خیرالقرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلہ میں کسی فتم کا کوئی اختلاف و افتراق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی تھنیفات میں اپنے انداز میں اس مسئلہ کو داضح فرمایا، یہاں تک کہ اکابر اسلاف میں سے بعض حضرات نے اس موضوع پرمستقل رسائل تھنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حیات انبیا کا مسئلہ بالکل واضح، بغبار اور امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، اور جس طرح حضرات کیا کہ حیات شہداً کرام کی حیات میں اس کریم سے ثابت ہے، اس طرح حضرات انبیا کرام کی حیات بھی بطور دلالت العل قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ثاب ہوخودرائی وخودروی اور بھی بطور دلالت العل قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ثاب ہوخودرائی وخودروی اور اسلاف بیزاری کا کہ اس نے تعقیق کے نام پر جہالت، اور سنت کے نام پر بدعت کو رواح دیا، جس کی وجہ سے نام نہاو تحقیق نے بال دوسر سے بعض اجماعی مسائل سے انجاف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کردیا، چنانچہ محدث العصر حضرت بنوریؓ تخریر انجاف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کردیا، چنانچہ محدث العصر حضرت بنوریؓ تخریر

"انبیار کرام علیم الصلوات والسلام کی حیات بعد الممات کا مسئلہ صاف اور متفقہ مسئلہ تھا، شہدا کی حیات بھس قرآن ثابت تھی اور ولالة النص سے انبیا کرام کی حیات قرآن سے ثابت تھی، اور اعادیث نبویہ سے عبارة النص کے ذریعہ

ثابت بھی،کین برا ہواختلاف اورفتنوں کا کہ ایک مسلمہ حقیقت زىر بحث آكرمشتبه ہوگئ، كتنی ہى تاریخی بديهيات كو تج بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی حقائق شرعیہ کو کج فہی نے منح کر کے ر کھ دیا، یہ دنیا ہے اور دنیا کے مزاج میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم ، تجرواور کج بحث موجود ہوتے ہیں، زبان بند كرنا تو الله تعالى بى كى قدرت مي ب، ملاحده وزنادقه كى زبان كب بند ہوسکی؟ کیا اس دور میں امام حسینؓ کی شہادت کوافسانہ نہیں بتایا كيا؟ اوركها كياكه به واقعه به بي نبين؟ اوركيا امام حسين كو باغي ادر واجب القتل اوريزيد (بن معاوييٌّ) كواميرالمومنين اورخليفهُ برحق ابت نہیں کیا گیا؟ کس صحیح حدیث کوضعیف بنانے کے لئے سمی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلمہ دیکھ لینا بس کافی ہے کہ اس بر بنیاد قائم کی جائے؟ اگر عقل سلیم سے کام ندلیا جائے اور صرف کسی کتاب میں جرح کو دیکھا جائے تو امام الوحنيفة، امام مالكّ، امام شافعيّ، امام احدّ تمام كم تمام اسمّه مجروح ہوکر دین کا سرمایے ختم ہی ہوجائے گا۔

الغرض حیاتِ انبیا کرام علیهم السلام کا مسله بھی تقریباً اسی قسم کی کیج بحثول میں الجھ کر اچھا خاصا فتنه بن گیا، عصمت تو انبیا کرام کا خاصہ ہے، علا معصوم تو ہیں نہیں، پھے حضرات نے دانستہ یا نادانستہ حدیثی و کلامی بحثیں پیدا کردیں اور سمجھا یہ گیا یا سمجھایا گیا کہ اس طرح توسل بالاموات اور استعانت بغیر الله وغیرہ بہت می بدعات کا خاتمہ ہوجائے گا، گویا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ حیات انبیا سے انکار کرتے ہی یہ مفاسد ختم تجویز کیا گیا کہ حیات انبیا کے انکار کرتے ہی یہ مفاسد ختم

ہو سکتے ہیں، اس کی مثال تو الی ہونی کہ بارش سے ریخے کے لئے برنالے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، بہرحال ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کوختم کرنے کے لئے ارباب فکرو ظوص نے چندحفرات کے نام تجویز کئے کہ اس اختلاف کوجس نے نتنہ کی شکل اختیار کرلی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں، راقم ً الحروف كا نام بھى انہيں ميں شامل تھا، تجويز يه ہوئى كه اس موضوع پر ایک محققانه کتاب مؤثر انداز میں لکھی جائے اور تھکیک پیدا کرنے والے حضرات کے شہات کا جواب بھی ویا جائے، اور مسلد کے تمام گوشوں پرسیر حاصل تبعرہ بھی کیا جائے، با تفاق رائے اس کام کی انجام وہی کے لئے جناب برادر گرامی آ اُر مولانا ابوالزاہد محمر سر فراز صاحب منتخب ہوگئے، جن کے دماغ میں بحث و متحیص کی صلاحیت بھی ہے اور قلم میں پیختگی بھی،علوم دیدیہ اور حدیث و رجال سے اچھی اور قابل قدر مناسب بلکه عمره بصیرت بھی ہے، مختلف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی بوری قدرت بھی ہے اورحس ترتیب کی بوری المیت بھی، الحمداللہ کہ برادر موصوف نے تو قع سے زیادہ مواد جمع کرکے تمام گوشوں کو خوب واضح کردیا اور محقیق کا حق ادا کردیا ہے، میرے ناقص خيال مين اب بية تاليف (تسكين الصدور في تحقيق احوال الموتى فی البرزخ والقور) اس مسله میں جامع ترین تصنیف ہے، اور اس دور میں جنتی تصانیف اس مسئلہ پر کھی گئی ہیں ان سب میں جامع، واضح، عالمانه بلكه محققانه ہے، الله تعالی موصوف كی اس خدمت کو قبول ہے نوازے اور اس فتم کی مزید خدمات کی تو فیق (تسكين العدور ص:۲۲ تا۲۲) عطا فرمائے''

اس تمہید کے بعد اب ہم بالزتیب قرآن وسنت اور اجماع امت کے حوالہ سے حیات النبیا کے حوالہ سے حیات النبیا کے حیات الانبیا قرآن کریم کی روثنی میں:

## حياة الإنبيا ً قرآن كي روشني مين:

قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیا کا ثبوت اشار تا، دلالتاً اور اقتضا "ملتا ہے، ان سب کا احصا 'مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی، اس لئے اختصار کے پیش نظر چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے:

ا: الله و المسئلُ مَنُ ارُسَلْنَا مِنُ قَبْلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ قَبْلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ قَبْلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ فَبْلِکَ مِنُ رُسُلِنَا مِنُ دُونِ الرَّحْفِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

اس آیت کے ذیل میں صاحب زاد المسیر لکھتے ہیں:

"انه لما اسری به جمع الانبیاء فصلی بهم، ثم قال له جبریل سل من ارسلنا قبلک، الآیة، فقال: لا اسال، قد اکتفیت، رواه عطاء عن ابن عباس وهذا قول سعید بن جبیر والزهری وابن زید، قالوا: جمع له الرسل لیلة اسری به فلقیهم وامر ان یسألهم فما شک ولا سأل."

(زادالمیر نی علم الغیر ت: عص ۱۳۱۹)

رجم: "جب آخضرت علی کیا گیا، آپ نی کنها ش

ان سب کی امامت فرمائی، پھر حضرت جرئیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: ''آپ ان سب پیغیروں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے۔۔۔۔۔الخ۔'' پس آپ نے فرمایا: '' مجھے سوال کی ضرورت نہیں، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتالیا گیا) ۔۔۔۔۔ حضرت سعید بن جبیر، زہری اور ابن زید فرماتے بیل کہ معراج کی رات آپ کے لئے تمام انبیا کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو تم ہوا کہ آپ ان سے پوچھے، پس آپ کو نہ تو شک تھا اور نہ آپ نے پوچھا۔''

تفیر کبیر میں ہے:

"قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه لما اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى بعث الله له آدم وجمع المرسلين من ولده فاذن جبريل ثم اقام فقال: يا محمدا تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: واسأل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم لا اسأل لانى لست شاكاً فيه."

ترجمہ:..... دهرت عطا حضرت ابن عبال سے تقل فرماتے ہیں کہ جب آخضرت عطا حضرات پر لے جایا گیا، اور جب آپ مسجد اتعلیٰ میں پنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاعلیم السلام جوان کی اولاد میں سے تھے

سب کوجع کیا، پس حضرت جرئیل نے اذان اورا قامت کمی اور عرض کیا: اے محمدًا آگے برطیعے اور ان کو نماز پڑھائے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جرئیل نے فرمایا: اے محمدًا اور پوچھے ان سے جن کوہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، پس آپ علیہ نے فرمایا: میں ان سے پھنیس پوچھتا کہ جھے اس میں کوئی شک نہیں۔'

تفییر قرطبی میں اس کی مزید تفصیلات بول بیان کی گئی ہیں:

· "لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ـ وهو مسجد بيت المقدس ــ بعث الله له آدم ومن وُلد من المرسلين، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن جبريل صلى الله عليه وسلم ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمدا تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلى الله عليه وسلم: "سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اسأل قد اكتفيت." قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيا منهم ابراهيم وموسئ وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم، في غير رواية أبن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابراهيم خليل الله، وعلى يمينه اسماعيل وعلى يساره اسحاق ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتين، فلما انفتل قام فقال: "ان ربى أوحى الى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو الى عبادة غير الله؟" فقالوا: يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا الله الا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وانك خاتم النبيين وسيد الموسلين، قد استبان ذالك لنا بامامتك ايانا، وأن لا نبى بعدك الى يوم القيامة الا عيسى بن مريم فانه مأمور أن يتبع أثرك."

ترجمہ: "بب آخضرت علیا کے دمجہ حرام سے معجد افضیٰ تک معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دھرت آدم علیہ السلام کو اور جو ان کی اولا دیس سے انبیا تھے سب کو اکٹھا فرمایا، جرئیل علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کی اور عرض کیا: اے محمہ! آگ جبرئیل نے اذان و اقامت کی اور عرض کیا: اے محمہ! آگ برطیعے اور ان کو نماز پڑھا ہے، جب آپ فارغ ہوئے تو جرئیل نے عرض کیا: آپ سوال سے جو آپ سے پہلے نے عرض کیا: آپ سوال سے جو آپ سے پہلے بہتے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جب کی جو کی ای جو بیا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی بوج کی جاتی تھی کہ بیا آپ علیا ہے کے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کھایت کی (جو مجھے بتایا کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کھایت کی (جو مجھے بتایا

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ وہاں ستر نبی تھے، جن میں حعرت ابراہیم، حصرت مولیٰ اور حصرت عیسیٰ علیہم السلام بھی

تھے، پس آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے علم رکھتے تھے، ابن عبال ؓ کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ: اپس آپ کے چھے نماز بر ھے والوں کی سات صفیں تھیں، جن میں سے تین صفیں رسولوں کی اور جار انبیار کی تھیں، آپ کے پیچیے متصل حفزت ابراجيم عليه السلام، دائين جانب حفزت اساعيل عليه السلام اور بائيس جانب حفزت الحق عليه السلام، پرموی عليه السلام، پھرعيسىٰ عليه السلام اور پھرتمام انبياً تھے، آپ نے ان كو دوركعتين نماز پرهائي، جب آپ نماز پرهاكر فارغ موك تو کھڑے ہوگئے اور فرمایا: بے شک میرے رب نے میری طرف وحی تجیجی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایبا رسول بھیجا گیا تھا جولوگوں کوغیراللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہو؟ ان سب نے کہا: اے محرًا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں كه بم بھيج گئے ايك (الله) كى طرف دعوت دينے كے لئے اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالی کے، اور بیا کہ جولوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور بے شک آب عاتم النبین اور تمام رسولول کے سردار ہیں، اور یہ بات اس سے واضح ہوگئ ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اور بد کہ آپ کے علاوہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔''

ای طرح اس آیت سے حیات الانمیا میراستدلال کرتے ہوئے خاتمة

المحدثين علامه سيد انورشاه تشميريٌ فرمات بي كه:

"يستدل به على حياة الانبياء."

(مشکلات القرآن ص:۲۳۳، درمنثور ج:۲ ص:۲۱، روح المعانی ج:۲ ص:۲۵، جمل ج:۳ ص:۸۸، شخ زاده ج:۳ ص:۲۹۸، خفاتی ج:۳ ص:۳۳۸)

٢:..... "وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَكَا تَكُنُ فِي الْكِتَابَ فَكَا تَكُنُ فِي مِولَيَةٍ مِّنُ لِّقَآفِهِ. " (الم مجده: ٢٣) مِرْيَةٍ مِّنُ لِّقَآفِهِ. " (الم مجده: ٢٠٠٠ ) اور ہم نے مویٰ کو کتاب دی تفی سوآپ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔ "

ال لے ملے ہیں تبک نہ یجے۔
اس آیت کی تفییر میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں:

''معراج کی رات ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔' (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیر حیات ممکن نہیں، لہٰذا اس آیت میں اقتضا کنص سے حیات النبی کا ثبوت ہوتا ہے، یہاں اصول فقہ کا یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ جو تھم اقتضا کنص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفراد قوت واستدلال میں عبارت النص کے مثل ہوتا ہے۔

اس طرح علامه آلوى رحمه الله فرمات بين:

"واراد بذالك لقائه صلى الله عليه وسلم اياه ليلة الاسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروى نحو ذالك عن قتادة وجماعة من السلف،..... وكان المراد من قوله تعالىٰ: "فلا تكن في مرية من لقائد." على هذا وعده تعالىٰ نبيه عليه السلام بلقاء موسىٰ وتكون الآية نازلة قبل الاسراء."

(روح المعانى ج:۲۱ ص:۱۳۸)

"والثاني من لقاء موسىٰ ليلة الاسراء قاله ابو العاليه ومجاهد وقتادة وابن السائب."

(زاوالمسير ج:٢ ص:٣٣)

ترجمہ:..... 'دوسری بات یہ کہ آپ علیہ کی حضرت مولی علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔ '' تغییر بحرمحیط میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

"ای مع لقائک موسیٰ ای فی لیلة الاسراء،
ای شاهدته حقیقة وهو النبی الذی اوتی التوراة وقد
وصفه الرسول فقال طوال جَعُدِ کانه من رجال شنؤة
حین رأه لیلة الاسواء،....." (جُمِیط ج: ۲۵ ص:۲۵)
ترجمه:..... "لین آپ معراج کی رات حضرت مویٰ
علیه السلام کی ملاقات میں شک نه کیجیّے، یعنی آپ نے واقعتا ان
کو دیکھا ہے، اور وہ وہی نبی شے جن کوتورات دی گئی تھی اور
شخیت آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا وہ لمبے قد کے

تھنگریالے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شؤہ کے آدمی ہوتے ہیں.......

٣: ..... "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقُتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ
المُواتُ بَلُ اَحْيَآةً وَلْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ. " (البقره:١٥٣)

ترجمه: " أور جولوگ الله كى راه من قل كے جاتے
این ان كى نبست يول نه كهوكه وه مردے بين بلكه وه لوگ زنده
بين ليكن تم حواس سے ادراك نبين كر سكتے۔ "

الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

ترجمہ: ..... ' بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کورزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے۔'' ان دونوں آیتوں کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانبياء افضل من الشهداء." (تحالباري ج:٢ ص:٣٧٩)

یعنی جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ شہدا کرندہ ہیں تو عقل کے اعتبار سے بھی است ہو چکی کہ شہدا کرندہ ہیں تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہوجاتی ہے کہ انبیا کرام مندہ ہیں اور حضرات انبیا کرام علیہم السلام تو شہدا کے ہر حال میں افضل ہیں، اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔

غور فرمائے کہ حافظ الدنیا کس قدر قوت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدلالة النص بلکہ بدرجہ اولویت حیات الانبیا کو ثابت فرما رہے ہیں۔ ٥:..... "فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَةُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجَنِّ ..... (﴿بَا بَهُ)

ترجمہ: '' پھر جب ہم نے ان پرموت کا تھم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتد نہ بتاایا گرگفن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔''

اس آیت سے بھی بطریق دلالۃ الص حیات الانبیا کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصا سلیمانی کو کھالیا تو جسم عضری کا کھانا اس سے کہیں سہل اور آسان تھا مگر اس کے باوجود جسم کا ٹکا رہنا بلکہ مخفوظ ہونا حیات کی صرح دلیل ہے۔

ای طرح اس آیت میں ذکر شدہ 'خرور سلیمان' سے بھی حفرات انبیا کی حیات مبارکہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حفرت سلیمان علیہ السلام کے جمد اطہر کے زمین پر آجانے کو ''خو '' کے لفظ کے ساتھ تجیر فرمایا گر اس کو سقط سے تجیر نہیں فرمایا کیونکہ ''خو' 'کا لفظ قر آن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی فدکور ہے وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے، مثلاً:

الف: ..... "وَخُرُّوا لَهُ سُجَّدًا. "(يسف: ١٠٠)

ترجم: .... "سجده مِن گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ "

ب: .... "فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسَىٰ صَعِقًا. "

(اعراف: ١٢٣)

ترجم: .... " پُن ان کے رب نے جو اس پر کِجُّل

فر مائی، بخلی نے ان کے پر نچے اڑا دیتے اور مویٰ بیہوش ہوکر گر پڑے۔''

لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے سلامت زمین پر آنے سے حیات بعد الوفات کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ قرآن کے معارف اور علوم سے ناواقف

٢:..... "وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا فَقُلُ
 سَلامٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. "

(الانعام:۵۳)

ترجمہ: ..... اور بیادگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آینوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہتم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہر بانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کرلیا ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مخص جو ایمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو، اس کے لئے خداوند قدوس کا اپنے رسول رحمت علی کہ کہ آپ اس کو السلام علیم کی دعا کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچاہے، تو حق تعالیٰ کا بی حکم دونوں حالتوں (ما قبل الموت وما بعد الموت) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی دنیا تک کے لئے بی حکم باقی ہے، جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے بارے میں یہ اصول مسلم ہے کہ اگر چہ ان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ قیامت کے لئے جاری و باقی ہے، ای طرح اس آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ کی دی کی دیگر آیات کے لئے ہے۔

الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

رَّحِيْمًا." (النَّارُ ١٣٢)

ترجمہ: "اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافیٰ حیاتے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافیٰ عاجے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ تبول کرنے والا رحمت کرنے والا یاتے۔"

علا امت کی تقریحات سے ثابت ہے کہ حیات نبوی کی ظاہری حیثیت ختم ہوئے کے بعد بھی جو مؤمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر خداوند قدوس سے طلب مغفرت کرے گا وہ حضور علی کی طرف سے بھی دعا ومغفرت کا مستحق ہوگا، چنانچہ تنمیر قرطبی میں ہے:

"عن على قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله عليك "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم." الآية وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى، فنودى من القبر انه قد غفر لك." (تغير قرطي ج:٥ ص:٢٦٢،٢٦٥)

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ کے وفن کے تین روز بعد ایک بدوی نے روضۂ اقد س پر حاضر ہوکر اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی، روایت ہے کہ مرقد اطہر سے صدا آئی: "انه قد غفو لک."

ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ للعالمین علیہ کی ذات گرامی عالم دنیا

ک حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینے والے امتی کو سلام علیم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کورب کی رحمت ومغفرت کا پیغام پینچانے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے پر خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیات جاودانی اور اس مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو مشرکو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تو نہ مانے تو بہانے ہزار۔

# حياة الانبيأ حديث كي روشني ميں

انسس عن آنس رضى الله عنه قال قال رسُولُ الله عنه قال قال رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْانْبِيَاءُ أَحْيَاءً فِى قَبُورِهِمُ يُصَلَّى الله على المؤار ورجال ابى يعلى ثقات. " يُصَلُّونَ. رواه ابو يعلى المؤار ورجال ابى يعلى ثقات. " (مجمَ الزوائد ج: ۸ ص: ۱۲۱، لسان الميز ان: حن بن تنية ص: ۲۲۲، مند ابو يعلى: ج: ۲ ص: ۲۲۸، المطالب العالمية ج: ۳ ص: ۲۲۹ صديث: ۱۳۵۲، العالم بالعالمية حديث: ۱۲۲، الجامع العير ص: ۲۲۹، تمل في المهم ج: ۵ ص: ۲۲، تيم عن ۱۲۸، مند بزارم: ۲۵۲)

ترجمہ: ..... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بے کہ آنخضرت ملک نے فرمایا کہ (حضرات) انبیا کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اوا فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابویعلیٰ اور مند بزار نے اور ابویعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔''

علامه جلال الدين سيوطيٌ ايني مشهور زمانه تصنيف الحاوي للفتا وي ميس حيات

انبیاً سے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا كما قام عندنا من الادلة في ذالك وتواترت (به) الأخبار."

(ج:۲ ص:۱۳۷)

ترجمہ: " تخضرت علیہ اور تمام انبیا کرام کا اپنی اپنی قبروں میں حیات ہونا ہمارے نزدیک علم قطعی سے ثابت ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک دلائل و اخبار درجہ توانز کو پنچے ہوئے ہیں۔''

مزيداس سلسله ميس فرمات بين:

"قال البيهقى فى كتاب الاعتقاد: الانبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء عند ربهم كالشهداء، وقال القرطبى فى التذكرة فى حديث الصعقة نقلاً عن شيخه: الموت ليس بعدم محض انما هو انتقال من حال الى حال." (الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٣٩) ترجمه: "امام بيمق كتاب الاعتقاد ش فرمات بيل

ترجمہ: امام بیک کیاب الاعتقادیں فرمائے ہیں کہ انبیا کی ارواح قبض ہوجانے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ اپنے رب کے ہاں شہداً کی طرح زندہ ہیں، علامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شخ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موت کا معنی عدم محض نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت

مزيداً مح چل كركھتے ہيں:

"قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله عليه وسلم حيَّ بعد وفاته."

(الحادی للغتاوی ج:۲ ص:۱۳۹) ترجمہ:.....، مارے اصحاب میں سے محقق متحکمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی عصلے اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں۔''

آ مح مزيد لكھتے ہيں:

"وقال الشيخ تقى الدين السبكى: حيات الانبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا ويشهد له صلاة موسىٰ فى قبره فان الصلاة تستدعى جسدًا حيًّا." (الحاوى للغاوئل ج:٢ ص:١٥٢)

ترجمہ: ..... اور تقی الدین بکی فرماتے ہیں کہ انبیا اور شہداً کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھازندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔''

حضرت مجدد الف ٹائی ، حضرت انس کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"منجائش ترقى مغرى چول از يك وجداز مواطن د نيوى است مخبائش ترقى دارد واحوال اي موطن نظر باشخاص متفاوته تفاوت فاحش دارد الانبياء يصلون في القبور شنيده باشند"
( كتوبات دفتر دوم كتوب:١٢)

ترجمہ ایک وجہ کے دیا ہے۔ ایک وجہ ایک وجہ ایک وجہ ایک دیا ہے۔ اور سے دنیوی جگہوں میں سے ہے تو بیرتی کی مخبائش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہیں، آپ نے بیتو سنائی ہوگا کہ حضرات انبیا کرام علیم اللام اپنی قبرول میں نماز پڑھتے ہیں۔''

٢:.... "عَنُ اَبِي هُوَيُوةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّمَ: مَنُ صَلَّى عَلَيٌ عِنْدَ وَسُلَّمَ: مَنُ صَلَّى عَلَيٌ عِنْدَ وَسُلَّمَ: مَنُ صَلَّى عَلَيٌ عِنْدَ قَبُوكُ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيٌ نَائِيًا أَبُلِغُتُهُ. رواه البيهقى فَي شعب الإيمان." (مَكَاوَة ص:٤٨، خصائص كبرئ ج:٢ ص.٢٨٠، خصائص كبرئ ج:٣ ص.٢٨٠، من ٢٨٠، كنز العمال ج: المن ٣٩٨، صديث:٢١٩٨، كنز العمال ج: المن ٣٩٨، صديث:٢١٩٨، ٢١٩٨، الحافى المناوة المتقين زبيديٌ ج:٣ ص.٢٨٩، الحاوى للفتاوئ تغير درمنثور ج: ٥ ص.٢١٩، فع البارى ج: ٢ ص.٢٨٨، الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص.٢٨٩، الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص.٢٨٩، الحاوى للفتاوئ

ترجمہ: دوایت ہیں کہ حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا، میں خود اس کوسنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود وسلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔''

## مديث كي سند براشكال كاجواب:

ا مام ابولحن علی بن مجر بن عراتی الکنائی (التوفیٰ ۹۶۳هه) اس حدیث کی سند کےضعف وثقابت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حديث من صلّى علىّ عند قبري سمعته، ومن

صلّى علىّ نائيًا وكل الله بها ملكًا يبلغني وكفي امر دنياه وآخرته وكنت له شهيدًا وشفيعًا (خط) من حديث ابي هريرة ولا يصح فيه محمد بن مروان وهو السدى الصغير وقال العقيلي لا اصل لهذا الحديث (تعقب) بان البيهقي اخرجه في الشعب من هذا الطريق وتابع السدى عن الاعمش فيه ابومعاوية اخرجه ابو الشيخ في الثواب قلت وسنده جيد كما نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر والله تعالىٰ اعلم وله شواهد من جدیث ابن مسعود وابن عباس وابی هریرة اخرجها البيهقي ومن حديث ابي بكر الصديق اخرجه الديلمي ومن جُديث عمار اخرجه العقيلي من طريق على بن القاسم الكندي وقال على بن قاسم شيعي فيه نظر لا يتابع على حديثه انتهىٰ. وفي لسان الميزان (ج:٣ ص: ٢٣٩) ان ابن حبان ذكر على بن القاسم في الثقات وقد تابعه عبدالرحمٰن بن صالح وقبيصة بن عقبة اخوجهما الطبواني." (تزيهالثرية ج:١ ص:٣٢٥ طع بروت) ترجمه:..... مديث من صلّى على ....الخ، يعني جس نے میری قبر کے یاس ورود شریف برحا تو میں خودستنا ہوں اور جس نے دور سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشتہ مقرر كيا ہے جو مجھے كہنچاتا ہے اور الله تعالىٰ اس كے دنيا وآخرت كے کام پورے کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں گواہ اور شفیع ہوں گا، (خطیب بغدادیؓ نے یہ مدیث نقل کی ہے) یہ مدیث

حضرت ابو ہر رہ ہ ہے مروی ہے اور صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی الصغیر ہے اور اماع غیلی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں (عقیلی کی اس بات بر گرفت کی گئی ہے کہ) امام بہی نے شعب الایمان میں اس طریق ہے اس کی منخ بج کی ہے اور ابومعاویہ اعمش سے روایت کرنے میں سدی كا متالع باس كى تخريج امام ابوالشيخ نے كتاب الثواب ميس كى ہے، میں کہنا ہوں کہ ابواشنے کی سند جید ہے، جیسا کہ علامہ سخادی ا نے اینے استاد حافظ ابن حجرٌ سے نقل کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اس حدیث کے حضرت ابن مسعودٌ، حضرت ابن عباسٌ اور حضرت ابو ہررے اللہ سے شوامد موجود ہیں جن کی تخ ت امام بہی نے کی ہے، اور حفرت ابوبکر صدیق کی حدیث بھی شاہد ہے جس کی تخریج امام دیلی ؓ نے کی ہے اور حضرت عمار ؓ کی حدیث بھی اس کا شاہد ہے جس کی تخ تے علی بن القاسم الکندی کے طریق سے امام عقیلی نے کی ہے اور کہا ہے کہ بیر راوی شیعہ ہے اس میں کلام ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی مگر نسان المیز ان (ج:۳ ص: ٢٣٩) ميں ہے كه امام اين حبان في على بن القاسم كو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحلٰ بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ اس کے متالع موجود ہیں۔''

":....." عَنُ اَوُسِ بُنِ اَوُسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنُ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمُ يَوُمَ النَّجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفَخَةُ وَفِيْهِ الصَّلُوةِ فَانَّ الضَّلُوةِ فَانَّ

صَلْوَتُكُمُ مَعُرُوُضَةٌ عَلَىَّ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيُفَ تُعُرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدُ أُرمُتَ؟ اَيُ يَقُولُونَ قَلْم بُلِيْتَ، قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلْدَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنُ تَأْكُلَ اَجُسَادَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. " (سَن نَالَى جَ! ص:۲۰۴٬۲۰۳، مشدرک حاکم ج:۴ ص:۵۲۰، هذا حدیث صحیح على شوط الصحيحين ولم يخرجاه، الوداؤد ج: اص٣١٣ (باب الاستغفار)، سنن كبرى بيهلي ج.٣ ص:٢٧٩، داري ج: اص: ٢٠٠٥ (باب نعنل الجعة )، مند احمد ج.٣ ص:٨، صحح ابن خزيمه ج.٣ ص:١١٨ حديث:١٤٣٣، ائن حبان (باب ذكر وفاته ووفته عظيم ص: ١١٨، الاحسان بترتيب ابن حبان ج:٣ ص:٥٨ حديث:٤٠٠ كماب الروح (ابن القيمٌ) ص:٦٣، كنز إلعمال ج:٨ص:٣٦٨ حديث:٢٣٣٠، الينياً ج:۷ ص:۸۰۷ حدیث:۲۰۱۷، ترغیب منذری ج:ا ص:۹۹۱، ایساً ج:٢ ص:٣٠٥٠٣، غيل الاوطارج:٣ ص:٣٠٠٠، اين الي شيبه ج:٢ ص:۵۱۷ء ابن ماجه ص:۲۵، ۱۸ء شرح العدور ص:۳۱۲ وار الكتب العربية بيروت)

ترجمہ اللہ عنہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ اسمن مطابقہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے کہ ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ای دن ان کا انقال ہوا، ای میں صور چھونکا جائے گا اور ای دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پس (جمعہ کے دن) جمعہ پر کشرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود جمحہ پہنچ گا ، عارا صلوۃ و پر کش کیا جا تا ہے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا صلوۃ و سلام آپ کے انقال کے بعد آپ کو کیے پہنچ گا ؟ طالانکہ آپ تو

اس وقت مٹی میں مل جائیں گے؟ لیعنی آپ تو بوسیدہ ہوجائیں گے، آنخضرت علیہ نے فرمایا: بے شک اللہ عز وجل نے زمین پر اس کوحرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیا تعلیم السلام کے جسموں کو کھائے۔''

٧:...... عَنُ ابُنِ مَسُعُوُدٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ مَلــَـْئِكَةٌ سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُونِيُ عَنُ أُمَّتِىَ السَّلامَ. "

(نسائی ج: اص:۱۸۹، مند احد ج: اص:۱۳۳، ابن الی شیبه ج:۲ ص:۱۵۱، موارد الفسائن ص:۵۹۳، مشکلو و ص:۸۹، البدایه والنهایه ج:۱ ص:۵۵۱، البدایه والنهایه ج:۱ ص:۵۹۳، خصائص کبری ج:۲ ص:۴۸۰، الاحسان بترتیب ابن حبال ج:۳ ص:۸ حدیث:۹۰۹،مصنف عبدالرزاق ج:۲ ص:۲۵)

ترجمہ: میں دعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی فی فرایا کہ بے شک زمین میں اللہ تعالی کی جائب سے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو جھے میری امت کا سلام پنچاتے ہیں۔''

٥:.... "عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشُهُودٌ تَشُهَدُهُ الْمَلَئِكَةُ وَإِنَّ اَحَدًّا لَنُ يُصلِّي عَلَيَّ عَلَيْ صَلُوتُهُ حَتَى يَفُوعُ مِنُهَا اللهَ عَرِضَتُ عَلَى صَلُوتُهُ حَتَى يَفُوعُ مِنُهَا اللهَ عَرَمَ قَالَ قُلْتُ وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ قَالَ قُلْتُ وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ قَالَ قُلْتُ اللهَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنُ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ، فَنَبِي اللهِ حَيْ اللهِ حَيْ اللهِ حَيْ اللهِ حَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ج.٣٠ ص ٢٠١٠، شرح العيدور ص ٢١٦٠ دار الكتب العلمية بيروت)

ترجمہ: دوایت کے کہ آخضرت ابو دردا کرضی اللہ عنہ سے روایت کے کہ آخضرت کے اللہ عنہ کے دن جھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لئے کہ جمعہ کے دن طائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی شخص جھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود جھ پر پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو دردا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور موت کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد جمی، بے شک اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے موت کے بعد بھی، بے شک اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے دین پراس بات کو کہ وہ انہیا کے اجمام کو کھائے، پس اللہ کا نی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔'

٢:..... "عَنُ أَبِي هُويُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ إِلَّا مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلَّا وَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ." وَدَّ اللهُ عَلَيْ السَّلَامُ." (الدواود ج: اص ١٤٦٠، مند احر ج: ص ٥١٤٠، سنن كرئ بيهِ قي ح: ٥ ص ٢٢٥٠، تزغيب وتربيب ج: ٢ ص ٢٩٩، كزالعمال ج: ص ٣٩٨، حريث ٢٢٠٠، فيض القدير ج: ٥ ص ٢٩٨، مجمع الزواكد عنه الإواكد جنه الزواكد عنه عبدالله بن يزيد الاسكندراني ولم اعرفه عبدالله بن يزيد الاسكندراني ولم اعرفه ومهدى بن جعفو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات)

ترجمہ:..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخض مجھ پر درود ہے کہ آنخض مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کومیری طرف لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔''

ك: ..... "عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَصَلُّوا عَلَى فَانَ صَلُوتَكُمْ تَبُلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ. " (مند احمد ج:٢ عَنْ عُنْتُمْ. " (مند احمد ج:٢ عَنْ كُنْتُمْ. " (مند احمد ج:٢ عن ١٣٨٠ مَكُلُوة ص: ١٣٨٠ مُكُلُوة صن ١٣٨٠ مُكُلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكُلُونُ صن ١٣٨٠ مُكُلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكُلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ صن ١٣٨٠ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ مُكْلُونُ مُكْلُونُ صن ١٨٠ مُكْلُونُ مُكُلُونُ مُكْلُونُ مُكْلُونُ مُكْلُونُ مُكْ

ترجمہ ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت علیہ کے سنا آپ نے فرمایا کہ: مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ تک تمہارا درود پنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہوؤ۔''

٨:.... "عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفُسُ آبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَنْزِلَنَّ عِيسْى ابْنُ مَوْيَمَ ..... نُفُسُ آبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَنْزِلَنَّ عِيسْى ابْنُ مَوْيَمَ ..... فَمَّ لَئِنُ قَامَ عَلَى قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! لَاَجَبُتُهُ. قلت هو في الصحيح باختصار، رواه ابو يعلى ورجاله رجال وفي الصحيح. " (مند ابويعلى ج: الله ع: ٣٢١ ص: ٣٢٦ مديث: ١٥٨٨، ومند ابويعلى ج: ٣ ص: ٣٢٠ باب حيات في قبره الزوائد ج: ٨ ص: ٣٦١ الله العالى ع: ٣ ص: ٣٨١ عن شهره عن ٣٦٠ عن ٣٨٠ عن ٣٨٠ خصائص جيئ في قبره كين عن ٣٠٠ عن ٣٨٠ من ٣٨٠ دول المعانى ج: ٣ ص: ٣٨٠ من ٣٨٠ دول المعانى ج: ٣ ص: ٣٨٠ من ٣٨٠ دول المعانى ج: ٣ ص: ٣٨٠ من ٣٠٠ من ٣٠

ترجمہ ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیقہ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم (علیقہ) کی جان ہے کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریم میں اس کھر اگر دہ میری قبر پر کھڑے ہوکہ سے کیم گا: یا محمد! تو میں ان کو اگر دہ میری قبر پر کھڑے ہوکہ سے کیم گا: یا محمد! تو میں ان کو

جواب دول گا۔''

علامه آلوی تو بہاں تک فرماتے ہیں کہ:

"..... انه (عيسى) عليه السلام ياخذ الاحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاها بعد نزوله وهو صلى الله عليه وسلم فى قبره الشريف، وايد بحديث ابى يعلى والذى نفسى بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لئن قام على قبرى وقال يا محمد! لاجبته."

(روح العائى ج ٢٢٠ ص ٣٥٠)

ترجمہ: "دخفرت علی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ کی قبرشریف راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ علیہ اپنی قبرشریف میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابدیعلیٰ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آکر یا محمد کہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔"

# حضرات انبیاً کرام سے ملاقات:

حديث الوهررية:

"عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِىَ بِى لَقِيْتُ مُوسَى قَالَ فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبُتُهُ قَالَ مُصْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ مِنْ دِجَالٍ شَنُونَةٍ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسَلَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةً آخْمَرُ كَانَّمًا خَرَجَ مِنْ دِيُمَاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةً آخْمَرُ كَانَّمًا خَرَجَ مِنْ دِيُمَاسٍ

يعنبى الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ اِبُواهِيْمَ وَأَنَا اَشْبَهُ وَلَدِه بِهِ....... (صحح بخارى ج: اص: ۱۸۹، ۱۸۹، ج: ۲ ص: ۱۸۸، ۱۸۳۸، سحح مسلم ج: اص: ۱۹۹، ترندى ج: ۲ ص: ۱۸۱، مصنف عبدالرزاق ج: ۵ ص: ۱۳۲۹، مند احمد ج: ۲ ص: ۱۸۲، نبائى ج: ۲ ص: ۱۲۹، الاحسان بترتيب مح ابن حبان ج: اص: ۱۲۲)

ترجمہ: " حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آخضرت علیا نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت موئی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابو ہر پرا اللہ مے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابو ہر پرا نے فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اور میں علیہ السلام سے ملا، پھر آپ مرد ہوتے ہیں، فرمایا اور میں علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے سرخ رنگ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے سرخ رنگ تھے الیا محسوس ہوتا تھا کہ جسے ابھی ابھی عنسل خانہ سے نکل کر آپ آپ اور میں ان کی آپ اور میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔"

حديث ابن عرز:

"عَنُ اِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيْسَىٰ وَمُوْسَى وَإِبُرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَى فَاحُمُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ وَامَّا مُوْسَى فَادُمُ جَسِيْمُ سَبِطٍ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ." جَسِيْمُ سَبِطٍ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ."

(سیح بخاری ج: اص:۹۸۹) ترجمہ: ..... مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیلی، حضرت موی اور حضرت ابراہیم علیم السلام کودیکھا، پس حضرت عیلی علیه السلام تو سرخ رنگ، پر گوشت جسم اور چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موی علیه السلام گندی رنگ اور موزوں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے (سوڈان) کے طویل القامہ زط ہوتے ہیں۔''

## انبیا کی امامت:

حديث الوهررية:

. وَقَدُ رَأَيُتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلَّىٰ ..... وَإِذَا عِيُسَلَّىٰ بُنُ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائِمٌ يُصَلَّىٰ ...... وَإِذَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائِمٌ يُّصَلِّيُ ...... فَحَانَتِ الصَّلْوةُ فَامَّمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلُوةِ ..... قَالَ قَائِلٌ يَّا مُحَمَّدُ! هَلَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ ....." (صحیح مسلم ج: اص: ۹۲، مقلوة ص: ۵۳۰) ترجمہ: ..... 'میں نے اینے آپ کو انبیا کی جماعت مين ديكها، پس اچا تك كيا ديكها مون كه حضرت موي عليه السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ...... اور پھر اچا تک دیکھا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں ...... اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ..... پس اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کونماز پڑھائی، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا .....تو کسی نے کہا کہ اے محمہ! (علیہ کا بیہ

جہنم کے دارو نے مالک ہیں، ان سے سلام کیجئے .....

## حضرت موسیٰ کا قبر میں نماز پڑھنا:

حفرات انبیا کرام علیهم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ نماز تلذؤ بھی ادا فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل عدیث میں حضرت موکی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

"عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى لَيُلَةً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مُوسَى لَيُلَةً السُّرِى بِى عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْآخْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِى قَيْرِهِ." قَيْرِهِ."

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۲۹۸ طبع رجید دیوبند، مند احمد ج:۵ ص:۵۹، ۱۳۷۲ سن نسائی ج:۱ ص:۳۷۲، ۱۳۲۸، سنن نسائی ج:۱ ص:۲۲۸ کنز العمال ج:۱۱ ص:۵۱۸ حدیث:۳۲۳۸، تلخیص الحبیر ج:۲ ص:۲۲۸ الاحمان بترتیب صحیح این حبان ج:۱ ص:۲۱۲ طبع مکتبد اثریب مانگله ال یاکتان)

ترجمہ اللہ عند سے روایت کے دوایت ہے، وہ فرمایا کہ میرا معراج کے دوایت کے درائے میں کہ آخضرت علیہ نے فرمایا کہ میرا معراج کی رات حضرت موی علیہ السلام پر گزر ہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے باس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

حيات النبي أثار صحابه كي روشني مين:

ا:....." وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ

اَدُخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّى وَاللهِ عَلَمًا دُفِنَ عُمَرً رَوْجِي وَآبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَهُمُ فَوَاللهِ مَا دَخَلُتُهُ إِلَّا وَآنَا عَمْشُدُودَةٌ عَلَيَّ لِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ." (مَكُلُوة صَ١٥٣)

ترجمہ اسد دوایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس کرے میں جس میں کہ حضور عالیہ موجاتی تھی اور میں مجھی تھی کہ ایک تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ماجد، پس جب ان کے ساتھ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو اللہ کی قشم میں اس جمرہ میں حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے بغیر پردہ بھی نہ میں اس جمرہ میں حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے بغیر پردہ بھی نہ میاتی تھی۔''

اس مدیث کی وضاحت کرتے ہوئے عاشیہ مشکوۃ میں ہے:
"حیاء من عمر اوضح دلیل علی حیات المیت."
(عاشیہ مشکوۃ می:۱۵۳)

ترجمہ:..... 'حیاءً من عمر کے الفاظ میت کی زندگی

پر واضح دلیل ہیں۔''

اس برعلامه طبى شارح مفكوة كلصة بين:

"قال الطيبى فيه ان احتوام الميت كاحتوامه حيًا." (شرح طبى جسم صدا ادارة القرآن كراجى) حيًا. " ترجمه نسس" علامه طبى نے كہا ہے كه اس (حديث) ميں اس امركى دليل ہے كہ ميت كا احرام بھى اس طرح كيا جاتا ہے." جس طرح كيا جاتا ہے."

٢:..... "عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَمُ ازَلُ اَسْمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الل

ترجمہ: " حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنول میں، میں حضور علیہ کی قبر شریف سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا رہا یہان تک کہ لوگ واپس آ گئے۔"

شخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثمانی قدس سره کلصته بین:

"ان النبی صلی الله علیه و سلم حی کما تقود و انه یُصلی فی قبره باذان و اقامه." (خ الهم ت: م ص ۱۹۰۹)

ترجمه: "ب شک نی اکرم علی (این قبرشریف شریف) زنده بین جیسا که ثابت بوچکا، اور به شک آپ علی این قبرش بین) زنده بین جیسا که ثابت بوچکا، اور به شک آپ علی این قبرش اذان اورا قامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے بیں۔"

عقيدهٔ حيات النبيُّ اورائمه مذاجب اربعه:

حنفيه كرام:

فضل الله بن حسين توريشتي الحفي التوفي ١٣٠٠ هـ:

"وازال جمله آنست که بدانند که کالبدوے را زمین نخورد وبوسیده نشود وچول زمین ازوے شکافتہ شود کالبدوے

بحال خود باشد وحشر وے ودیگر انبیاً چنیں باشد وحدیث درست است که ان الله حوم علی الارض اجساد الانبیاء هم احیاء فی قبورهم یصلون. واول ہمہ پیغبر مابر خیزداز گور۔'' (المعتمد فی المعتمد باب: مصل: مصل: ۱۸۵ مطبع مظہر العجائب مداس (۱۸۸ه)

رجمد: "ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی جانی چاہئے کہ آپ کے جم مبارک کو زمین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ ریزہ ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جم مبارک اپنی حالت میں حفوظ ہوگا، اور ای وجود مبارک کے ساتھ آپ اور ویکر جملہ انبیاعلیم السلام کا حشر ہوگا اور حج حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاعلیم السلام کے اجسام حرام کردیے ہیں، انبیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز رحمتے ہیں، انبیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز رخمی میں اور سے جہاں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پینیم علیہ المسلام کے اجسام حوالیہ میں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پینیم علیہ المسلام کے:

ملاعلی قاری رحمه الله:

"فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الانبياء فى قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلى كما كان فى الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."(شرح التقالعلى القارئ على بامشيم الرياض فى شرح الثقاح:٣٠ ص:٩٩٣)

ترجمہ:..... مقیدہ جس پر پورا اعتاد ہے وہ یہی ہے

کہ حضور اپنی قبرشریف میں زندہ ہیں اور اس طرح تمام انبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اس طرح تمام انبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ارواح قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے جبیبا کہ دنیاوی حالت میں تھا، پس وہ قلوب کے اعتبار سے عرشی اورجسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔''

#### علامدابن جام التوفي ١٨١ هـ:

"..... تستقبل القبر بوجهک، ثم تقول السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته ..... و ذالک انه علیه السلام فی القبر الشریف المکرم علی شقه الایمن مستقبل القبلة ...... ثم یسئل النبی الشفاعة فیقول یا رسول الله! اسألک الشفاعة فی الله الله الله الشریفة عقیب الصلواة و عند القبر ویجتهد فی الروضة الشریفة عقیب الصلواة و عند القبر ویجتهد فی خروج الدمع فانه من امارات القبول وینبغی آن یتصدق بشیء علی جیران النبی ثم ینصرف متباکیا متحسرًا علی الفراق الحضرة الشریفة النبویة والقرب منها." علی الفراق الحضرة الشریفة النبویة والقرب منها."

ترجمہ اللہ کے سامنے محضور انور کی قبر شریف کے سامنے موکر السلام علیک ایھا النبی ورحمة اللہ عرض کرو ..... اور بداس لئے کہ حضور علیہ السلاق والسلام اپنی قبر شریف میں دائیں کروٹ قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں۔ ..... پھر حصور

انور سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کیے کہ یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لئے سوال عرض کرتا ہوں، روضۂ شریفہ میں درود شریف کے بعد .....اور قبر کے پاس پھر کثرت سے دعا کرے اور آنسو آ جانے کی حد تک زاری کرے، کیونکہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے، اور چاہئے کہ روضۂ اطہر کے مجاورین پر پچھ صدقہ بھی کرے، پھر روتا ہوا اور آ پ کے قرب اقدس سے جدا ہونے کاغم ساتھ لیتے ہوئے واپس ہو۔''

شارح بخارى علامه عيني التوفي ٨٥٥ هـ:

"ومذهب أهل السنة والجماعة أن في القبر حياةً وموتًا فلا بد من ذوق الموتتين لكل احد غير الانبياء." (عمة القارى شرح بخارى ج: ٢٠١)

ترجمہ "'پورے اہل سنت والجماعت کا یہی ندہب ہے کہ قبر میں حیات اور پھر موت یہ دونوں سلسلے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کو دوموتوں کا ذا کقہ چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انجیا کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں آتی)۔''

علامه عين أيك اورجكه لكصة بين:

ترجمہ:.....' یقینا انہائے کرام اپنی قبورشر یفد میں مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ دہاں زندہ ہوتے ہیں۔'' علامہ بدر الدین محود بن احد العینی الحقی الله تعالی کے اس ارشاد: "اَمَتَنا الْنَنیْنِ" اللّه کی تغییر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

"اراد بالموتتين الموت في الدنيا والموت في القبر وهما موتتان المعروفتان المشهورتان فلذالك ذكرهما بالتعريف وهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الانبياء عليهم السلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء واما سائر الخلق فانهم يموتون في القبور ثم يحيون يوم القيامة." (عمة القارى شرح بخارى ح.٨ ص.١٨٥ جزء:١١، باب نفيلة الي برعلى سارً المحابة، مطح دار الفريريوت)

ترجمہ: "دوموتوں سے ایک وہ موت مراد ہے جو دنیا میں آتی ہے یکی دو دنیا میں آتی ہے اور دوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے یکی دو معروف ومشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کو الف و لام حرف تعریف سے ذکر کیا ہے) ہاں حضرات انبیاعلیم السلام اس سے مشکیٰ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہے ہیں بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب و کتاب کے بعد) وہ قبروں میں وفات پاجاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہول گے۔"

امام ملاعلى قارئ التوفي ١٠١ه:

"ان الانبياء احياء في قبورهم فيمكن لهم سماع صلوة من صلى عليهم."

(مرقات طبع جميئ ج:٢ ص:٢٠٩)

ترجمہ: ..... 'ب شک انبیا کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ س سکتے ہیں، اس شخص کو جوان پر درود پڑھے۔''

حضرت شيخ عبدالحق محدث د بلويٌ التوفي ٥٢٠ اهه:

"حیات انبیاستفق علیه است، نیج کس را دروی خلافے نیست." (افعۃ اللمعات ج: اص: ۱۱۳ مطبع نول کور لکھنو) خلافے نیست." حضور انور کی حیات ایک متفق علیه اجماعی مسله ہے، کسی کا (اہل حق میں سے) اس میں اختلاف نہیں۔" علامہ شرنبلالی": المتوفی ۲۹ اھ:

"ومما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع بجميع الملاذ والعبادات غير انه احجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات ..... ينبغى لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلواة عليه فانه يسمعها وتبلغ (مراقی الفلاح من:۵۹ طبع میرمحد کراچی) ترجمہ:.....، ومحققین کے نزدیک بیاطے شدہ ہے کہ حضور انور زندہ میں، آپ کو رزق بھی لتا ہے اور عبادات سے آپلذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتن بات ہے کہ وہ ان نگاہوں سے بردے میں ہیں جوان مقامات تک پینینے سے قاصر رہتی ہیں ...... جو مخف حضور اکرم کی زیارت کرنے کے لئے آئے ، اسے عائے کہ کثرت سے درودعرض کرے، کیونکہ آپ اسے خودس رہے ہوتے ہیں، اور ( دور سے ) آپ کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔''

علامه طحطا ويّ التوفي ٢٣٣١ هـ:

"(فانه يسمعها) اى اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (وتبلغ اليه) اى يبلغها الملك اذا كان المصلى بعيدًا." (طماءى ص:٥٠٠ طبع برمركراي) ترجمه المحمد الله عليه وسلام كو اس وقت خود سنة بين جب قريب سے عرض كيا جارہا ہو اور فرشة اس وقت بين جب يدور سے بڑھا جارہا ہو۔" علامه ابن عابد بين شامي المتوفى ١٢٥٢هـ:

"فقد افاد في الدر المنتقى انه خلاف الاجماع قلت واما ما نسب الى الامام الاشعرى امام اهل السنة والنجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب اصحابه خلاف ما نسب اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك، الامام العارف ابوالقاسم القشيري ...... فالك، الامام العارف ابوالقاسم القشيري ...... (روانح رح المراب أنتم ص: ۱۵۱، الح المحدرالي)

ترجمہ: "" (حضور منتی میں ہے کہ: (حضور منتی میں ہے کہ: (حضور منتی کی رسالت آپ کی وفات شریفہ کے بعد اب بھی حقیقا باقی ہے اور اُسے صرف حکماً باقی کہنا) خلاف اجماع ہے۔ میں کہنا ہوں کہ امام اہل سنت امام اشعری کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ آنخضرت علیقے کی وفات کے بعد آپ منسوب کی گئی ہے کہ وہ آنخضرت علیقے کی وفات کے بعد آپ

کی حقیقتا رسالت کے بقا کے منکر تھے، بیان پر افتر اُ اور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے تلافہ کی کتابوں میں صراحنا اس کے برعکس فہ کور ہے، دراصل بیہ بات ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ انبیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس افتر اُ کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشری ؓ نے اپنی کتاب میں رد کیا ہے۔''

#### ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:

"ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتصاه الحديث واما عدم موت الوارث بناءً على ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدین ج۲۰ ص۲۰۲۰ سیل اکیڈی لامور)

ترجمہ: " بے شک منع یہال انتقاعے شرط کی وجہ
سے ہے اور وہ یا تو دارث وجود صفت دار قیت کے ساتھ نہ ہونا
ہے جبیا کہ صدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا دارث کی موت
کا نہ ہونا اس بنا پر کہ انبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ صدیث میں دارد ہے۔ "

علامه ابن عابدین شائ امام ابوالحن اشعری کی طرف غلط منسوب عقیده کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"لان الانبياء عليهم الصلواة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابوالقاسم القشيرى." (شاى جسم ص:١٥١ بابامنم)

ترجمہ: "اس کئے کہ حضرات انبیا کرام علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ میں اور امام ابوالقاسم القشیر گ نے اس افتر ا کی مخت سے تردید کی ہے۔" ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

"ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في المحديث." (رسائل ابن عابدين ج:٢ ص:٢٠٢ سيل اكيدي لامور) ترجمه السلام الى قبرول ترجمه السلام الى قبرول مين زنده بين جيسا كه حديث شريف مين آيا ہے۔"

#### علامه محمر عابد السنديُّ الهوفيٰ ١٢٥٧هـ:

"اما هم (اى الانبياء) فحياتهم لا شك فيها ولا خلاف لاحد من العلماء في ذالك ..... فهو صلى الله عليه وسلم حي على الدوام."

(دماله دنيه ص: ۲۱)

ترجمہ "" انبیا کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نہ علما میں سے کی کا اس سے اختلاف ہے، پس آپ علیہ اللہ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔ "

#### نواب قطب الدين د الويُّ التوفيٰ ١٨٩هـ:

''زندہ ہیں انبیاعلیم السلام قبروں میں۔ بید مسئلہ مشفق علیہ ہے، کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔'' (مظاہر حق ج: اص:۳۲۵)

## حضرات مالكيه: امام مالك التوفي 9 2اھ:

"نقل عن الامام مالك انه كان يكره ان يقول رجل زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلم، قال ابن رشد من اتباعه ان الكراهة لغلبة الزيارة في الموتى وهو صلى الله عليه وسلم احياه الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت تلك الحيوة وهي مستمرة في المستقبل وليس هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم بل يشاركه الانبياء عليهم السلام فهو حي بالحياة الكاملة مع الاستغناء عن الغذاء الحسى الدنيوي." (نورالايمان بريارة الاستغناء عن الغذاء الحسى الدنيوي." (نورالايمان بريارة المراحبيب الرحمن ص: ١٩ مولانا عبرالحليم فركم كلى، وكذا لك في وفاء الوفاء

ترجمہ: "امام مالک سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپند کرتے سے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ: "میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی۔" امام مالک کے مقلدین میں سے ابن رُشداس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس ناپندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پر مردول کے متعلق استعال ہوتا ہے اور حضور وفات شریفہ کے بعد اب حیات تامہ سے زندہ ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔ یہ صرف آپ ہی کا خاصہ نہیں، بلکہ تمام انبیا اس وصف میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، پس آپ غذائے دی ویود حیات کا ملہ سے زندہ ہیں۔"

علائے مالکتیہ میں سے امام قرطبی (تغییر قرطبی ج:۵ ص:۲۱۵) امام ابوحیان اندلسی (بحر الحیط ج: اص:۲۸۳) علامه ابن الحاج، علامه ابن رشد اندلسی اور ابن الی جمرة وغیرہم نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

علامه مهو ديُّ التوفيٰ ١١٩ هـ:

"لا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذا سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم حياة اكمل من حيوة الشهداء التي اخبر الله تعالى بها في كتابه العزيز."

(وقاالوقاج بيم ص:١٣٥٢ طبع دار الكتب العلميه بيروت)

ترجمہ فات کے بعد آخضرت علی کے حیات میں کوئی شک نہیں اور ای طرح باقی تمام انبیا علیم الصلوة میں کوئی شک نہیں اور ان کی بید حیات شہداً کی السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ بین اور ان کی بید حیات شہداً کی اس حیات سے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے براہ کرے۔''

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

"واما ادلة حياة الانبياء فمقتضاها حياة الابدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء."
(وفا الوفاح: ٣٠٠٠ ص: ١٣٥٥)

ترجمہ: میں میں کیف حضرات انبیا تعلیم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ بید حیات ابدان کے ساتھ موجیا کہ دنیا میں تھی مگر خوراک سے وہ مستغنی ہیں۔''

## حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیمی اور امام سیوطی کے حیات انبیا کے عنوان پر مستقل تصانیف سپر وقلم کی ہیں، علامہ طبی اور حافظ ابن مجر عسقلا فی کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے متمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں، اور علامہ سبک نے بھی انہی حقائق کی تقدیق فرمائی ہے۔

علامه تاج الدين السبكيّ (الالهتوفي 222هه) حفرت الس كي حديث فدكوركا حواله ديتي هوئ لكھتے ہيں:

"عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء فى قبورهم يصلون فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حى فالحى لا بد من أن يكون اما عالمًا أو جاهلًا ولا يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم جاهلًا."

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ٣ ص: ١١١ طبع وار الاحيا تابره معر)

ترجمه: وعفرت الس سے روایت ہے كه آنخضرت
عقالیة نے فرمایا كه حضرات انبیاعلیم السلام اپنی قبرول میں زنده
بیں اور نماز پر صے بیں جب یہ بات ثابت ہوگئ كه حضرت محمد
عقالیة زنده بی تو زنده كے لئے لازم ہے كه یا تو وه عالم ہواور یا
جال، اور یہ بات تو برگز جائز نہیں كه آخضرت عقالیة جائل
ہول (معاذ الله! تو لا محاله آپ عالم ہول كے)۔ "
دوسرے مقام پر لكھتے ہیں:

"لأن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي

نيز علامه بكنّ اينا عقيده بيان كرت موئ لكهة بي:

"ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء فى قبورهم، فاين الموت؟ الى ان قال: وصنف البيهقى رحمه الله جزأ، سمعناه فى "حيوة الانبياء عليهم السلام فى قبورهم" واشتد نكير الاشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ." (طبقات ج:٣ ص:٣٨٥،٣٨٣)

ترجمه: " بات وافل ہے کہ انبیاعلیم السلام اپن قبرول میں زندہ ہیں تو پھر ان پرموت کہاں؟ انبیاعلیم السلام اپن قبرول میں زندہ ہیں تو پھر ان پرموت کہاں؟ (پھر آ کے فرمایا کہ) امام بیبی نے حضرات انبیاعلیم السلام کی قبروں میں حیات پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جوخود ہم نے سنا ہے اور جن لوگوں نے امام ابوالحن اشعری کی طرف میہ غلط بات منسوب کی ہے اشاعرہ نے تی سے اس کا رد کیا ہے۔ " بات منسوب کی ہے اشاعرہ نے تی سے اس کا رد کیا ہے۔ " جافظ این حجر" المتوفی ۸۵۲ھ:

"ان حياته صلى الله عليه وسلم فى القبر لايعقبها موت بل يستمر حيًّا والانبياء احياء فى قبورهم." (فق البارى ج: 2 ص: ۲۲ طبح مفر) ترجمہ: "" انحضرت علیہ کی قبر مبارک میں زندگ ایک ہے جس پر پھر موت وارد نہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ حضرات انبیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔'

#### ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانبياء افضل من الشهداء."

(فتح البارى ج: ٢ ص: ١٨٨ دارالنشر الاسلاميدلا مور)
ترجمه: "" "اور جب نقل كے لحاظ سے ان كا زنده مونا
ثابت ہے تو دليل عقلى اور قياس بھى اس كى تائيد كرتا ہے وہ بيك مشهداً نص قرآن كى رو سے زندہ بين اور حضرات انبيا كرام عليهم السلام تو شهداً سے اعلى اور افضل بين (تو بطريق اولى ان كو حيات حاصل موگى)۔ "

#### حفرات حنابله:

ابن عقبل:

"قال ابن عقیل من الحنابلة هو صلی الله علیه وسلم حی فی قبره یصلی."

(الروضة البیه ص: ۱۳)

ترجمه:..... (حنابله کے مشہور بزرگ) ابن عقبل فرماتے ہیں کہ حضور انور اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔"

## عقیده حیات النبی اور اکابرین امت: امام عبدالقادرالبغد ادی التوفی ۲۹سه ه:

"واجمعوا على ان الحيوة شوط في العلم والقدرة والارادة والرؤية والسمع وان من ليس بحيّ لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريدا سامعا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والارادة فى (الفرق بين الفرق ص: ١٣٧٧ طبع مصر) المبت." ترجمه:..... "الل سنت والجماعت اس بات يرمثفق بين کے علم، قدرت، ارادہ، ویکھنے اور سننے کے لئے حیات شرط ہے اوراس امریر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو ذات حیات سے متصف شه دو وه عالم، قادر، مريد اور سنني، ديكھنے والى نبيس موسكتى، منکرین تقدیر میں صالحی اور اس کے پیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علم و قدرت دیکھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہوسکتا ہے۔''

### امام بيهي *"التوفيل ٢٥٨هـ:*

"ان الله حل ثنائه رد الى الانبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء.... الغ. "(حيات الانبياس ١٣٠٠، وفا الوفاح: ٢ ص ١٣٥٢، شرح موابب زرقانى ج ٥٠ ص ٣٣٣)
ترجمه: "ب شك الله تعالى في حضرات انبياعليم
السلام كر ارواح ان كي طرف لوثا ويترجي، سو وه اين رب

کے ہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔''

امام ممس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاويُّ التوفيٰ ٩٠٢ هـ:

"نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حى يرزق فى قبره وان جسده الشريف لا تأكله الارض والاجماع على هذا." (التول البرلج ص:١٦١ طبع دارالكاب العرلي) ترجم:....."م اس بات يرايمان لاتے اور اس كى

رجمہ است ہم اس بات پر ایمان لائے اور اس ی تقدیق کرتے ہیں کہ آخضرت علیہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق ملتا ہے اور آپ کے جمد اطہر کو زمین نہیں کھاسکتی اور اس پر اجماع منعقد ہے۔'

علامه جلال الدين سيوطئّ التوفيٰ ١١٩ ﻫـ:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الادلة فى ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذلك." (الحادى للغتادئ ج:٢ ص:١٣٥ مطبوعه دار الكتب العلمية بيردت بحاله انبأالاذكياً)

ترجمہ ترجمہ کے خضرت اللہ کی اپنی قبر مبارک میں اور ای طرح دیگر حضرات انبیا علیم الصلاۃ والسلام کی حیات ہمارے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے کیونکہ اس پر ہمارے نزدیک ولائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔''

علامه سیوطی عقیده حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ان من جملة ما تواتر عن النبی صلی اللہ علیه وسلم حياة الانبياء في قبورهم. "(النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شرح البوستوي. ص: م طبح ممر)

ترجمہ: العنی جو چیزیں آنخضرت علیہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں ان میں بیاسی ہے کہ انبیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔"

علامه عبدالوباب شعرانيُّ التوفي ٣ ٩٤ هه:

عقیدہ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قد صحت الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم حى في قبره يصلى باذان واقامة."

(منح المئة نص:٩٢ طبع مصر)

ترجمہ: سید میں اور دیث سے ٹابت ہے کہ آخصرت علیہ این ہیں اور اذان و اقامت سے نماز مرجمے ہیں۔''

ملاعلى قارئ البتوفي ١٠١٠هـ:

"فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الانبياء فى قبورهم وهم احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلى كما كانوا فى الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(شرح شفاً ج:۲ ص:۱۳۲ طبع مصر)

ترجمہ: "" قابل اعتاد عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت علیہ اپنی قبر میں زندہ میں جس طرح دیگر انبیا کرام علیم السلام

اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ دنیا میں تھا سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔''

شيخ عبدالحق محدث دبلوگ التوفي ۵۲٠ اهه:

''حیات انبیا ستنق علیه است سی مح کس را دروے خلافے نیست۔''

(افعة اللمعات ج: اص: ١١٣ مطبع مثى نول كثور لكعنو) ترجمه:...... ديات متفق عليه به كسى كا اس ميس كسى قتم كا كوئى اختلاف نهيس ب-"

عبدالله بن محمه بن عبدالوماب نجديٌّ التوفيٰ ٢٠١١هـ:

"والذى نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الاطلاق وانه حى فى قبره حيوة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليها فى التنزيل اذهو افضل منهم بلاريب وانه يسمع من يسلم عليه."

( بحواله اتحاف البيلام ص: ١٥٨ طبع كانپور )

ترجمہ:..... دجس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے
کہ آنخضرت علی کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے
اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات دائی سے متصف ہیں، جوشہداً
کی حیات سے اعلی وارفع ہے جس کا جوت قرآن کریم سے ہے
کیونکہ آنخضرت علی کے بلا شبہ شہداً سے افضل ہیں اور جوشخص

آپ پر (عندالقمر ) سلام کہتا ہے، آپ سنتے ہیں۔'' علامہ قاضی شوکائی التوفی 140 اھ:

"وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته وان الانبياء لا يبلون مع ان مطلق الادراك كالعلم والسماع ثابت بسائر الموتى، الى ان قال وورد النص فى كتاب الله فى حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحيوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالانبياء والمرسلين وقد ثبت فى الحديث ان الانبياء احياء فى قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى احياء فى قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال مررت بموسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره."

(نيل الاوطارج:٣ ص:٥٠٣ طبع دارالفكر بيروت)

ترجمہ: ''ب شک محقین کی ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ آنخضرت علیہ اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ انبیاً کرام علیہم السلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم اور ساع وغیرہ تو بیسب مُر دوں کے لئے ثابت ہے (پھر آ گے کہا) اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شہداً کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ماتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے تو حضرات انبیا اور مرسلین علیہم السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث سے بیہ بھی فابت ہے کہ انجیاعلیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، امام منذریؓ نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بیبی نے اس کی تھی کی ہے اور امام بیبی نے اس کی تھی کی ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات مرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موئ علیہ السلام کو قبر میں کھڑ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔''

نواب قطب الدين خان صاحبٌ التوفيٰ ٩ ١٢١ه:

"زنده بین انبیاعلیم السلام قبرون مین بید مسلد متفق علیه ہے کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہال حقیق جسمانی دنیا کی سی ہے۔" (مظاہر حق ج: اص ۲۵۵ باب الجمعة قبیل فعل الثان طبع منٹی نولکٹور لکھنؤ)

مولانامش الحق صاحب عظيم آبادي التوفي ١٣٢٩ه

"ان الانبياء في قبورهم احياء."

(عون المعبودج: اص ٥٠ ١٩ طبع نشر السنه بو هر كيث ملتان)

ترجمه: معنوات انبيار كرام عليهم السلام الى الى الى الله قبرول مين زنده بين "

مولانا ابوالعتيق عبدالهادي محمر صديق نجيب آبادي الحقيُّ:

"انهم اتفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم بل حيوة الانبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها لا خلاف لاحد فيها." (انوار الحود شرح الى داود ج: اص: ١١٠) ترجمه: "محد شين كرامٌ الل بات برمتنق بيل كه آخضرت عليه ذنده بيل بلكة تمام حضرات انبياً كرام عليم الصلوة

والسلام کی حیات متفق علیہا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔''

#### ا كابرعلماً ديوبندكي تصريحات:

"السؤال الخامس:..... ما قولكم في حيوة النبي عليه الصلواة والسلام في قبره الشريف، هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حيوة برزحية.

الجواب: .....عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطي في رسالته انباه الاذكياء بحيارة الانبياء حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكي حيوة الانبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلواة موسى عليه السلام في قبره فان الصلواة تستدعى جسدًا حيًّا إلى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية بززخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر

مثلها قد طبعت وشاعت فى الناس واسمها آب حيات اى ماء الحيات ....الخ" (الهبدعلى المفند ص:١٣٠١٣، عقائدعلا كوينداورحام الحرين ص:٢٢١ مطبوعه وارالاشاعت كرايى)

ترجمه:..... ' یا نیجال سوال:..... کیا فرماتے ہو جناب رسول الله عظالة كى قبرين حيات كے متعلق كه كوئى خاص حيات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ جواب: .... ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزویک حضرت عليه اين قبر مبارك مين زنده بين اور آپ كي حيات ونیا کی سی ہے، بلا مكلف ہونے كے، اور بيد حيات مخصوص ہے آتخضرت علی اور تمام انبیاعلیهم السلام اور شهدا کے ساتھ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکدسب آ دمیوں کو، چنانچہ علامه سیوطیؓ نے اینے رسالہ انباہ الاذکیا سکیے ق الانبیا میں بقريج لکھا ہے، چتانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تق الدین بکی نے فرمایا ہے کہ انبیالعلیم السلام وشہداً کی قبر میں حیات الی ہے جيسى دنيا مين تقى اورموي عليه السلام كا اپني قبر مين نماز پژهنا اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو جا ہتی ہے ....الخ لیس اس ے ثابت ہوا کہ حضرت علیہ کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولانا محمر قاسم صاحب قدس سره كااس مجث ميں ايک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انو کھے طرز کا بے مثل جوطبع ہوکر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے، اس کا نام آب حیات ہے۔''

حضرت مولانا احماعلى صاحب سهار نيوريٌ الحقى التوفي ١٢٩٧ه:

"والاحسن ان يقال ان حياتة صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيًّا والانبياء احياء فى قبورهم." (طشير بخارى ج:ا ص:۵۱۷)

ترجمہ: بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنخفرت میں ہوتی، علیقہ کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، علیہ دوای حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیا کرام علیم السلام بھی اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔''

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احد گنگوی التوفی ۱۳۲۳ه.
" قبر کے پاس .....انبیا کے ساع میں کسی کو اختلاف

نہیں۔'' (فاویٰ رشیدیہ ج: اص: ۱۰۰)

حضرت مولا ناخليل احمرسهار نيوريٌ التوفي ١٣٣٧ه.

"ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كما ان الانبياء عليهم السلام احياء فى قبورهم." (بذل المجود باب التصد ت: ٢ ص: ١١١)

ربین به دو بین است. است. است. است. به ناست مین زنده بین جرمبارک مین زنده بین جس طرح که دیگر حضرات انبیا گرام علیهم السلام اپنی قبرول مین زنده بین .''.

حضرت مولانا سيدمحد انورشاهٌ التوفي ١٣٥٢ هـ:

"وقد يتخايل ان رد الروح ينا في الحيوة وهو يقررها فان الرَّدَّ انما يكون الى الحي لا الي الجماد كما وقع في حديث ليلة التعريس يريد بقوله الانبياء مجموع الاشخاص لا الارواح فقط ..... الخ."

(تحیة الاسلام ص:۳۵،۳۵ مدنیه پرلیس بجنور، یو پی) دو کھی در مال کر روز است سیر سرور اور

ترجمہ: "بھی بی خیال کیا جاتا ہے کہ روح کا لوٹانا حیات کے منانی ہے حالانکہ رقر روح حیات کو ٹابت کرتا ہے کیونکہ روح زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماد کی طرف، جینا کہ لیلۃ التر ایس کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سو گئے تنے اور سورج چڑھنے کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں رقر روح کا ذکر ہے، بخاری ج: اس ۸۳: میں نہ کہ فظ ارواح (ایمین حضرات انبیا کے مجموع اشخاص مراد ہیں نہ کہ فظ ارواح (ایمین

ایک اور جگه لکھتے ہیں:

وہ اینے اجہام کے ساتھ زندہ ہیں)۔''

"ان كثيرًا من الاعمال قد ثبتت فى القبور كالاذان والاقامة عند الدارمى وقرأة القرآن عند التومذى .....الخ." (فيض البارى ج: اص:١٨٣ كتاب العلم، باب من اجاب الغياطيع مجلس على ذا مجيل)

ترجمہ:..... فروں میں بہت سے اعمال کا جوت ملتا ہے، جیسے اذان و آقامہ کا جموت داری کی روایت میں، اور قرأت قرآن کا ترندی کی روایت میں۔''

حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوي التوفى ١٣٦٢هـ:

دوبيع وغيره نے حديث انس سے روايت كيا ہے كه

رسول الله عظام نے فرمايا كه انبياعليم السلام الى قبرول ميں

زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کذافی المواہب، اور سے
نماز تکلینی نہیں بلکہ تلذ ذکے لئے ہے اور اس حیات سے بیدنہ
سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ پکارنا جائز ہے .....الخ۔'
(نشر الطیب ص:۲۰۸، ۲۰۹ طبع کتب خانداشاعت العلوم ہار نیور)
اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

" أب بص حديث قبر مين زنده بين-"

(التكشف ص:۳۳۲)

شيخ الأسلام حضرت مولا ناشبير احمد عثانيٌ المتوفي ٢٩ ١٣١ه:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم حى كما تقور وانه يصلى فى قبره باذان واقامة." (فتح أملهم ج: ٣ ص: ١٩٩ باب نغل العلاة بمسجدى مكة والمديمة العليجة الشميرة بمائده پرليس جالندهر)

ترجمہ:.....نی آنخضرت ﷺ زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ میر ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں اذان واقامت سے نماز پڑھتے ہیں۔''

حضرت مولانا سيدحسين احد مدنى التوفي ١٥٥١ه

''آپ کی حیات نه صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداً کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر۔'' ( کمتوبات شخ الاسلام کمتوب نمبر:۳۳ ج:۱ من:۱۲۰ مطبوعہ کمتبہ ردید دیوبند ہوئی)

ایک ووسری جگه لکھتے ہیں:

''وہ (وہابی) وفات ظاہری کے بعد انبیاعلیہم السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر میں اور بیہ (علا ُ دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور وشور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فرما کر شائع کرچکے ہیں۔''

(نقش حيات ج: اص: ١٢٠ مطبوعه عزيز يبلي كيشنز لا مور)

## عقيده حيات النبيَّ پراجماع علامه سخاديُّ التوفيٰ٩٠٢هـ:

"نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حى يرزق في قبره وان جسده الشريف لاتأكله الارض والاجماع على هذا."

(القول البديع ص:٤٢ طبع دار الكتب العربي)

ترجمہ: " ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اکرم اللہ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، آپ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آپ کے جمد اطهر کومٹی نہیں کھاتی اور اس عقیدے پراہل حق کا اجماع ہے۔"

منكرين حيات كاظم:

مي الأسلام حفرت علامه عني التوني ٥٥٥ه فرمات بين:

"من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم واجاب اهل السنة عن ذالك."

(عمرة القاری شرح بخاری ج:۸ ص:۲۰۱) ترجمہ:...... جن لوگول نے آنخضرت سیالیہ کی قبر کی زندگی کا انکار کیا ہے اور وہ معتزلہ اور ان کے ہم عقیدہ ہیں، اہل سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔'' حافظ ابن حجر عسقلائی التونی ۸۵۲ھ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ منکرین حیات اہل سنت میں سے نہیں:

"قد تمسك به من انكر الحيوة في القبر واجيب عن اهل السنة ...... ان حيوته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيًا."

(فُحْ الباري ج: ٤ ص: ٢٢ طبح مم)

ترجمد بسدد ممكرين حيات في القبر اس مديث سے استدلال كرتے بين اور الل سنت كى طرف سے ان كا جواب ديا جاتا ہے كدودبارہ اس بر جاتا ہے كدودبارہ اس بر موت نہيں اور آپ اب دائى طور پر زندہ بيں۔'

حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہار نپوریؓ نے بھی اس عبارت کو مرحاشیہ بخاری جلد:ا صلحہ: ۱۵ پرنقل اور تشلیم فرمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات سے واضح ہوا ہوگا کہ قرآن وسنت اور اکا برعالاً امت کی تقریحات کی روشی میں میعقیدہ الل سنت کا بنیادی عقیدہ ہاں سے دور حاضر کے بعض تجدد پہندوں کے علاوہ کی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں میبھی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکا برین دیوبند نے ''المہند علی المفند'' مرتب فرما کر امت کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح کردی کہ علا دیوبند الل سنت کا عقیدہ اس سلسلہ میں بھی وہی ہے جواسلاف امت کا تھا۔

مربای مدجب شردم قلیله ناس اجاع مقیده سے اختلاف کرنے

کی کوشش کی تو ند صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا بلکہ دور حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلہ کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فرما کی مشتم فرمائی اور متفقہ اعلان فرمایا:

مسکہ حیات النبی کے متعلق دورِ حاضر کے اکابر دیو بند کا مسلک اور ان کا متفقہ اعلان:

> '' حفرت اقدس نبي كريم علي اور سب انبيا كرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابر دیوبند کا مسلک ہے ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے ابدانِ مقدسہ بعینہامحفوظ ہیں، اور جسد عضری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے، اور حیات و نیوی کے مماثل ہے۔ مرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں، ليكن وه نماز بهى پڑھتے ہیں اور روضة اقدس میں جو درود پڑھا جاوے بلاواسطه سنتے میں، اور یہی جمہور محدثین اور متکلمین الل سنت والجماعت كا مسلك ہے، اكابر ديوبند كے مختلف رسائل میں بی تفریحات موجود ہیں، حضرت مولانا محد قاسم صاحب نا بُونوی کی تومستقل تصنیف حیات انبیا کردا آب حیات 'کے نام سے موجود ہے۔حضرت مولانا خلیل احمد صاحبٌ جوحضرت مولانا رشید احر منگوبی کے ارشد خلفائیں سے بیں ان کا رسالہ "المهند على المفند" بهي الل انصاف ادر الل بسيرت كے لئے كافى ب، اب جواس مسلک کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات بھی ہے کہ ان کا اکابر دیوبند کے مسلک سے کوئی واسط نہیں۔ وراللم بفول (نعن وقو بهري (لبيل)

(۲) مولا تا عبدالحق مهتم دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ (۳) مولا تا ظفر احمد عثمانی شخ شخ الحدیث دارالعلوم اسلامیه شند داله یارسنده (۲) مولا تا محمد ادر پس کا ند بلوی شخ شخ الحدیث جامعه اشر فیه لا بور (۸) مولا تا رسول خال شامد المور جامعه اشر فیه نیلا گنبد لا بور (۱۰) مولا تا احمد علی لا بوری الا بور

(۱) مولانا محمد بوسف بنورگ مدرسرعربید اسلامید کراچی نمبره (۳) مولانا محمد صادق مایق ناظم محکمهٔ امور نمدید بهادلپور (۵) مولانا شمس الحق افغائی صدر دفاق المدارس العربیه پاکستان (۷) مولانا مفتی محمد حسن مهتم جامعد اشرفیدلا بهور (۹) مولانا مفتی محمد شفیع مهتم دارالعلوم کراچی

( مَنْكُ الْعَبْرِةُ كَامِلَةِ )

(ما بهنامه بيام مشرق لا بورجلد: ٣ شاره: ٣ رئي الاول ١٣٨٠ هدار ١٩٦٠) ( المجالة تسكين الصدور ص: ٣٤)

الغرض میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت علیہ ایپ روضہ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزقی ہے مگر حیات و نیوی سے قوی ترہے، جولوگ اس مسلد کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علا ویوبند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علا ویوبند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کواہل حق میں سے نہیں جمتا، اور وہ میرے اکابر کے نزدیک مراہ ہیں، ان کی اقتداً میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور ان کے ساتھ کی تم کا تعلق روا نہیں۔ ورافنی بقول (العق وقو بہری) جائز نہیں اور ان کے ساتھ کی تم

#### حیات برزخی موضوع بحث ہے:

س ....وفات شریف کے بعد نی علیہ کی حیات کے قائل کو مکر کہنا آپ کے نزدیک شری طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علی کی مخلف تحقیقات کو نی علیہ ہے منسوب کیا

جاسکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کوشرعی طور پرحق ہے کہ وہ دوسرے کومنکر کہے؟

ج .....سوال بوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، اگر صرف تعیرات کا اختلاف ہوتو نزاع افظی ہے، اور اگر تیجہ و آل کا فرق ہوتو لائق اعتباء ہم مسئلہ حیات میں حیات برزخی ہی موضوع گفتگو ہے، نفی و اثبات کا تعلق اس سے ہے، اگر دونوں فریقوں کا ما ایک ہی ہوتو نزاع لفظی ہوگا، نہیں تو معنوی ہوگا۔

س ..... مجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسئلہ حیات النبی کے شمن میں علا ' دیو بند نے مولا نا حسین علی وال بھچر ال کے تلاغہ ہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مولا نا احمد رضا خان نے اکابرین دیو بند سے کیا تھا (لیتی غلط پرا پیکنڈہ) آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

ج ..... برخض کوحل ہے کہ اپنے خیال کو سی سی ایکن اگر وہ خیال حقیقت واقعیہ پر مبنی ہوتو سی ورنہ غلط ہوگا، اس ناکارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقت واقعیہ پر مبنی نہیں۔ نہیں۔

#### روح كالوثاياجانا

س ..... ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں پھر اس حدیث شریف کی میری قبر پر درود وسلام پڑھتا ہے تو میری قبر پر درود وسلام پڑھتا ہے تو میری روح جھ پر لوٹادی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سوال میہ ہے کہ جو پہلے سے زندہ ہے، اس پر روح لوٹانا کیا معنی؟ دوسرے مید کہ آپ کے دربار میں ہر دفت سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہتا ہے تو اس طرح بار بار روح کا دخول وخروج تو ایک طرح کا عذاب ہوگیا (نعوذ باللہ) کیا میصدیث میچے بھی ہے؟

ج ..... حافظ سیوطی نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے آپ کے سوال کے گیارہ جواب دیئے ہیں لیکن اس ناکارہ کے دل کو ایک بھی نہیں لگا، یاضچے

مجلس مقتنه اشاعت التوحيد والسنة بإكسان كافيصله:

س سساشاعة التوحيد كى مجلس مقتندكا فيصله ارسال خدمت هي، جواب طلب به بات هيك كياس فيصله كي زويس اكابرين ديوبندرهم الله تعالى نبيس آتے جن كا ساع انبياً وحيات انبياً عليم السلام كاعقيده هين فيصله كى عبارت مندرجه ذيل هي دويات انبياً عليم السلام كاعقيده هين التوحيد والسّائة ياكتان كا فيصله:

ساع موتی، کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے، قرآن میں ساع موتی فابت نہیں ہے، جولوگ بمشیة الله خوق للعادة عند الله ساع کے قائل ہیں وہ کافر نہیں ہیں، اور جولوگ ساع موتی ہر وقت دور ونزد یک کے قائل ہیں، وہ ہمارے نزد یک وائر واسلام سے خارج ہیں۔'

installed the street of interfer

کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشن میں جواب سے موبیدارا کبرخان۔

ج ..... ساع موتی کے بارے میں حضرت کنگوئیؓ نے فقاویٰ رشیدیہ میں جو کچھتحریر فرمایا ہے، وہ صحیح ہے، اور آپ کے مرسلہ پرچہ میں جو پچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، حضرت گنگوئیؓ کے الفاظ یہ ہیں:

' یہ مسلہ عبد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مختلف نیہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔''

(فاولى رشيديه من: ٨٨، مطبوعة قرآن كل كراجي)

جب بيمسكل محابد و تابعين اورسلف صالحين (رضى الله عنهم) كے زمانے سے مختلف فيها چلا آرہا ہے، تو ان بس سے سى ايك فريق كو كافر قرار دينے والا محراه اور خارى كہلانے كامستحق ہوگا۔ واللہ اعلم خارى كہلانے كامستحق ہوگا۔ واللہ اعلم

عقيده حياة الني عقية:

س: ا بن پاک علق کی حیات برزخی کے متعلق امت مسلمہ و اکابرین دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟

س:٢..... جومقرر اپنی ہرتقر ریم حیات النبی کے انکار پر ضرور بولتا ہے، اور قاعین حیات کو برا کہتا ہے، کیا وہ اہلسنت میں سے ہے؟

س: ۱۳ ..... کیا واقعی بید دیو بندی مسلک کے ترجمان ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟ س: ۲۲ ..... کیا عقیدہ حیاۃ النبی قرآن وحدیث سے ثابت نہیں؟

س:٥....كيا ساع انبياً اختلافي مسلد ي

س:٢..... كيا فنادىٰ رشيد بيہ جو كه آپ لوگوں كے ہاتھوں ميں ہے اصلی ہے؟ س:ك.....منكرين حيات اپنے معتقدين كو بيه كہتے ہيں كداب ديوبند ميں بھى تخريب کارشامل ہوگئے ہیں، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہورہی ہے، اور ہریلوی ذہن کے لوگ وہاں شامل ہوگئے ہیں، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟

س: ٨..... مجمع الزوائد ومتدرك وغيره مين جويه حديث آتى ہے كه حضرت عيسىٰ عليه السلام روضهٔ رسول پر حاضر ہوكر سلام كريں گے، آپ ان كا جواب ديں گے، ٹھيك ہے يانبيں؟

ج ..... ہمارا اور ہمارے اکابر کاعقیدہ حیات النبی علیہ کا ہے، بید حیات برزخی ہے، جومشابہ ہے حیات و نبوی کے۔

ج:٣٠٢.... حیات النبی علی که کا کلین کو برا بھلا کہنے والا ندائل سنت والجماعت کا ترجمان ہے نه علائے دیو بند کا۔

ج بہ ....عقیدہ حیات قرآن کریم سے بدلالۃ انص اور حدیث سے صراحتہ انص سے ثابت ہے۔

ج:٥.... مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

ج: ١ ..... فآوى رشيديه ميس ساع موتى كى بحث ب، انبياً كرام عليهم السلام كے بارے ميں نبيں \_

سی میں۔ ج: کے ۔۔۔۔۔ ''المہند علی المفند'' تو بر بلویوں کے مقابلہ میں ہی لکھی گئ ہے، جس پر ہمارے تمام اکابر کے دشخط میں اس میں حیات النبی علیہ کا مسلد شرح وتفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

ج: ٨ ..... بدروایت صحیح ہے اور صحیح مسلم کی روایت اس کی مؤید ہے۔ واللہ اعلم۔ منکرین حیات النبی کی اقتداً ؟

س .... ایک عالم بیعقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علی کے حیات برزخی عاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اپنی قبر میں صحیح سالم پڑا ہے، لیکن بیجسم میت ہے اس میں حیات نہیں ہے، صرف روح کو حیات حاصل ہے، اور روح کا کوئی تعلق

جمدِ انور کے ساتھ نہیں ہے، جوشخص مٰدکورہ عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پکا کافر اور کراڑ (ہندو) ہے، اس بات کا اظہار وہ اپنی اکثر تقاریر میں کرتا ہے، اب سوال ہیہ ہے کہ:

> س ا: ..... آیا ایساعقیده رکھنے والے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟ س ۲: ..... آیا اس عقیدے کے حامل امام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟

سس: ایسے عقیدے کے حامل کی تقاریر سننا شرعا جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟

سی : ....اس عقیدے کا اعلائیہ رو کرنا چاہے یا کہ اس میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے؟

حسن میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آخضرت علیہ وضد اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، آخضرت علیہ ورود وسلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمام امور جن کی تفصیل اللہ بی کومعلوم ہے بجا لاتے ہیں، آپ علیہ کی حیات کو حیات برزخ میں حاصل ہے، اور اس حیات کا تعلق روح اور جد دونوں کے ہے کہ یہ حیات برزخ میں حاصل ہے، اور اس حیات کا تعلق روح اور جد دونوں کے ساتھ ہے، جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے نزد یک گراہ ہے، ساتھ ہے، جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے نزد یک گراہ ہے، اس کی اقدار میں نماز پر حنا جائز نہیں، اس کی تقریر سننا جائز نہیں، اور اس کے ساتھ کسی فتم کا تعلق روانہیں۔

# حیات انبیا فی القبور کے منکرین کا حکم

محترم مولانا محمہ یوسف لد حیانوی صاحب! السلام علیم ورحمتہ اللہ وبر کالۃ ' روزنامہ جنگ کراچی ۹ جون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھاتھا : "سلف صالحین سے بے اعتمادی " "س : ایک فرقہ حیات الانبیا نی القبور' سلم موتیٰ' اس

دنیاوی قبر میں حاب و کتاب اور دیاد گذہ واسطے اور دسیا کے

قائلین کو کافر اور مشرک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حیات انبیا اور حساب وکتاب یہ سب برذی معاطے ہیں 'برزی قبر ہرانسان کو لمتی ہے ' قبرے مرادیہ گڑھا شیں جس کے اندر انسان کو دنیا ہیں دفن کردیا جا آ ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ کافر اور مشرک کے فتوکی کی ابتدا اللم احمد بن حنبل ہے کرتے ہیں ' ان کا کمنا ہے کہ ان عقائد کی ابتدا ان سے ہوئی ہے ' اس کے بعد الم ابن تیمیہ ابن قبم سمیت ابتدا ان سے ہوئی ہے ' اس کے بعد الم ابن تیمیہ ابن قبم سمیت خدارا جواب عنایت فرائیس کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یاکافر؟

وجہ سوال بیہ ہے کہ میرے ایک ماموں جان اسی فرقہ سے
تعلق رکھتے ہیں اب وہ کراچی ہی ہیں وفات پاکر وہیں مدنون ہو چکے
ہیں 'میرا ہر وقت انہیں ایسال ٹواب اور ان کے لئے دعا مغفرت
کرنے کو جی چاہتا ہے گران کے عقائد کی وجہ سے ہیں جمجکتا ہوں
کہ خدانخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو۔

ن۔ یہ فرقہ خارجیوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکابر اہل سنت کو حتی کہ امام احمد بن حنبل کو بھی کافر ومشرک سجھتا ہے اور ان کے عقائد کا مشاسلف صالحین سے بے اعتمادی اور اپنے جمل پر غرور و پندار ہے۔ عقائد کی کتابوں میں بعض اکابر کا قول ہے کہ جو فرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کتا ہو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا اور جو ان سب کو کافر قرار دیا جائے گا۔ بسرحال ان کو کافر قرار دینے میں تو احتماط کی جائے گھر ان کی گمراہی میں شک نہیں۔ آپ اس طرح دعا کیا کریں کہ آگر ہیہ مسلمان تھا تو اللہ تحالی اس کی

مغفرت فرمائين-"-

اس جواب کی روشن میں گویا جو فرقہ حیات انبیا فی القبور' ساع موتی' دنیاوی قبر میں حماب و کماب' تعوید گندہ اور واسطہ وسیلہ کے قائلین کو مشرک کے وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے اور اس کی گمرای میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلہ میں جھے آپ سے چند سوالات کرنا ہیں۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت اور معتد حوالوں سے جواب مرحمت فرائیں' وہ سوالات یہ ہیں :

### ساع موتی قرآن کی نظرمیں

ا: -----قرآن من الله تعلل نے نبی صلی الله علیه وسلم کو منع قرایا که: "وما انت به سمع من فی القبور-"

(پاره ۲۲- رکوع ۱۵ سوره قاطر)

ترجمہ اور اسے نمی آپ قبر میں پڑے ہوؤں (لینی مردول) کو منیں سناکتے"۔

ایک اور آیت میں ہے:

"فانك لا تسمع الموتى-" (بوره روم ركن ٨)

رجم ( : اے نی) آپ مردول کو نسی ساسکتے "۔

سورہ منل میں بھی ای طرح کی ایک آیت ہے جو ساع موٹی کی نفی کرری ہے۔ ندکورہ بلا آیات سے ساع موٹی کی نفی کرری ہیں جب کہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہواہے) سے ساع موٹی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مربانی ان آیات کاجو اصل معاہد یعنی ان آیات کاجو اصل مقصد ہے

اس سے آگاہ فرمائیں آکہ ان شکوک کا ازالہ ہوسکے جو میرے زہن میں جنم لے رہے ہیں۔

## ساع موتی احادیث کی نظرمیں

غروہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عشوں کو ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا :

" هل وجدنم ما وعد ربكم حقا-" ترجمه : "تم سے تهارے پروردگارئے جو وعدہ كيا وہ تم نے حق

-"[]

محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ مروول کو یکارتے ہیں' آپ نے فرمایا :

"ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون-" ترجمه :"تم ان سے زيادہ نہيں سنتے ليكن يه جواب نہيں وك عتر-"

"انهم الآن ليعلمون ان ما كنت اقول لهم حق-"
حق-"
رخارى مرده جم)
ترجمه :"إنهول نے اب تو وہ حق بات جان لی ہوگی جو میں ان سے کتا تھا"۔

اور آب ایی بات فرابھی نمیں کتے تھے کیونکہ اللہ تعالی کاارشادے:
"انک لا نسمع المونی-"

(بخاری ص۷۱ ن۲)

ترجمه :"يقيناً آپ مردول كو نهين ساسكت-"

ندکورہ بلا واقعہ بھی ساع موٹی کا انکار کردہا ہے آپ یہ ہم سے زیادہ جائے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کاعلیت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ عدش تقیمہ فطیبہ سب سے بردی ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی بیدا نہیں ہوا نہ مردول میں نہ عورتوں میں انہول نے ہی یہ فقہی اصول پیش کیا تھا کہ جو روایت خلاف قرآن ہو وہ ہرگز قائل قبول نہ ہوگی یا اس کی تاویل کی جائے گی یا اس کا رد کیا جائے گا۔

سوال یہ پیدا ہو تا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ ساع موٹی کے انکاری خارجی ہیں جب کہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حصرت عائشہ ؓ نے سب سے پہلے ساع موٹی کا انکار کیا۔

میری آبوے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہ کی نظروں سے او تجمل رہا۔

## ساع موتی امام ابو حنیفه کی نظر میں

امام ابو حنیفہ نے ایک مخص کو کھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آکر سلام کرکے یہ کتے ہوئے سا کہ اے قبر والوائم کو کھھ خبر بھی ہے اور کیا تم پر اس کا کھھ اثر بھی ہے کہ میں تمارے پاس مینوں سے آرہا ہوں اور تم سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے حق میں دعاکو بتاؤا تمہیں میرے حال کی کھھ خبر بھی ہے یا تم بالکل یہ سے کہ میرے حق میں دعاکو بتاؤا تمہیں میرے حال کی کھھ خبر بھی ہے یا تم بالکل

غافل ہو؟

لهم ابو حنیفہ نے اس کا یہ قول من کراس سے دریافت کیا کہ کیا قبر والوں نے کھے جواب دیا؟ وہ بولا نہیں دیا' لهم ابو حنیفہ نے یہ من کر کما تجھ پر پھٹکار' تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہوجائیں تو ایسے جسموں سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے کئے ہیں اور نہ وہ آواز ہی من کے ہیں پھر ابو حنیفہ نے میں اور نہ وہ آواز ہی من کے ہیں پھر ابو حنیفہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

"وما انت بمسمع من في القبور-" ترجمه :"ا عني تم أن لوكول كوجو قرول من بين نبين ساسكة"-(فرائب في تحتيق المذائب و تنيم الساكل م)

یمال بھی وہی سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی ساع موتی کے انکاری سے ' پھر بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو حنیفہ گا یہ عمل کیسا تھا؟ ذرا وضاحت کے ساتھ

واسطے اور وسلے

اب میرے سوالات نہ کورہ عنوان کے تحت ہوں گے امید ہے جواب مرحمت فرمائیں گے۔

## واسطے اور وسلے قرآن کی نظر میں

سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ میں اللہ تعالی فرمارہ ہیں ؛ اور اے نمی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق بوچیس تو انہیں بتادہ کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ بندہ جب مجھے بکار آئے ہے تو میں اس کی بکار سنتا ہوں او رجواب دیتا ہوں للذا انہیں جاہئے کہ میرا ہی تھم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائمیں۔ یہ بات تم انہیں سنادہ' شاید کہ وہ راہ

راست ياليس-"

سورہ ق آیت نمبر ۱۲ میں ارشاد ہے:

"ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اسکے بی میں آتی ہیں اور ہم اس سے اس کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔"

سورہ اعراف آیت ۱۸۰ میں ارشاد ہے:

"اور الله ك تمام نام المح بين ان بي ك ذريع سے الله تعالى سے دعاكو"-

درج بالا تمام آیات سے بیہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالی کو کمی واسطے اور وسلے کی ضرورت نہیں ہے 'لیکن ہوسکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو الندا آپ محترم سے بیہ مودبانہ عرض ہے کہ ذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسلوں کی نفی کررہی ہیں) کاورست مفہوم کیا ہے؟

### واسطے اور وسلے احادیث کی روشنی میں

ابو داؤر' نسائی' ترندی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک فخص نماز پڑھ رہاتھا اس نے یہ دعا کی :

"اے اللہ میں آپ ہے اس دیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ بی کے لئے ہے آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں' آپ مرمان اور احسان کرنے والے ہیں' زمین و آسان کے بنانے والے ہیں' اے جلال واکرام والے' اے زندہ' اے

بندوبست كرنے والے ميں آپ سے سوال كرا ہوں۔"

(تذی ص۲۲ ج۲)

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في بيس كر فرمايا:

"اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تبول ہوتی ہے او رجب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے عطاکیا جاتا ہے۔"

ندکورہ حدیث سے بید ظاہر ہورہا ہے کہ اللہ کو کمی ہی مکی پیر کمی فقیر کے داسطہ اور وسیلے کی ضرورت نہیں اور الی کوئی دو سری حدیث بھی ہمیں نہیں الی جس می آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علادہ کمی دو سرے واسطے یا وسیلے کا ذکر کیا ہو۔

لنذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسلے کے قائل ہوں تو کیو کر؟ ذرا تفسیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

### واسطے اور وسیلے ابو حنیفہ کی نظر میں

یہ بات کسی کو درست نہیں کہ دعا مائے اللہ سے کسی اور وسلے سے بلکہ جائے کہ اللہ ہی کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ وسلہ پکڑے اور یہ بھی نہ کے کہ مانگا ہوں تھے سے بھی فلال یا ساتھ فرشتوں یا جمیوں کے تیرے اور مثل اس کے '

(ور مخار)

لیجے ابو حنیفہ کا فتولی بھی حاضر ہے 'ہم واسلے اور وسیلے کے قائل ہوں تو کیو کر؟ مود بانہ عرض ہے۔

### تعوید گنڈے

محترم مولوی صاحب!

تعویز گذوں کا جوت یا ذکر جمیں قرآن میں نہیں ملتا ہاں احادیث اس کا رد کرتی نظر آتی ہیں مثلاً عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے سنا ہے کہ دم 'تعویز اور تولہ سب شرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے سنا ہے کہ دم 'تعویز اور تولہ سب شرک ہیں۔ (ابو داؤد معکوة ص ۳۸۹)

ہماری ناقص عمل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن سراسرراہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت ہم اس کو سجھ کر ہی حاصل کرسکتے ہیں نہ کہ تعویذ بناکر گلے میں ڈالنے سے یا گھول گھول کر چنے سے ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں آپ نے جو اس کے نہ ماننے والوں کو خارجی کہا ہے ضرور آپ کی نظر بھی کوئی حدیث کوئی واقعہ ہوگا براہ مریانی ہمیں ہمی اس سے آگاہ فرمائیں نوازش ہوگا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قرآن اور شمد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں بارے میں فرمایا کہ ان دونوں می مومنین کے لئے شفا ہے ، تو کیا جس طرح ہم قرآن کو گلے میں انگائے بازو پر بائد سے سے شفا مل پر بائد سے سے شفا مل سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

### ونياوي قبرمين حساب وكتاب

محرم لدهمانوي صاحب!

فد کورہ بالا عنوان کے تحت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیاوی قبر میں جو حساب د کتاب کو نہ مانے وہ خاری کیسے ہے 'جب کہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: " نطفہ کی بوند سے ہم نے انسان کو پیداکیا ، پھراس کی تقدیر مقرر کی پھراس کے لئے زندگی کی راہ آسان کی ، پھراسے موت دی اور قبرعطافرائی "۔ اور قبرعطافرائی "۔ (سورہ عبس آیات ۱۸ ادا تا ۱۸ میران میں ایات ۱۸ میران میر

جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر (مٹی والی قبر) میسر نہیں آتی کچھ کو جانور بھی کھاجاتے ہیں کچھ بانی میں مرجاتے ہیں کوئی ریزہ ریزہ ہوجا آ ہے کسی کو لوگ جلادیتے ہیں غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی قبر میسر نہیں آتی تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کو قبر عطاکرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچاہے اور قرآن میں فذکورہ قبرے مراد برزخی قبرہے جو ہرایک کوملنی ہے اور مردے پر عذاب وراحت کا دور گزرتا ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "آل فرعون کو صبح وشام دوزخ کی آگ پر پیش کیاجاتا ہے"۔

(سورہ مومنون ۳۵)

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں یورپ میں محفوظ ہے لیکن قرآن یہ کمہ رہاہے کہ اسے آگ پر چیش کیا جا آ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دور اس پر کمال گزر آہے؟

فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکر خود اللہ تعالی نے سورہ یونس آیت ۹۰-۹۲ میں کیا ہے آکہ لوگوں کو عبرت ہو۔

#### حيات الانبيا في القبور

محرّم لد میانوی صاحب! الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما آے که:

"ثم انكم يوم القيامة عند ربكم

(مومنون آیت ۱۱-۱۱)

تختصمون-"

ترجمہ: "ونیاوی زندگی کے بعد منہیں ایک دن ضرور مرنا ہے اور پھر روز قیامت ہی اٹھایا جاتا ہے"۔

غور طلب بات سے کہ اس اصول کے لئے کسی نبی ولی 'بزرگ کی تخصیص نہیں ہے یہ اصول عام ہے اس میں کوئی اسٹنی نہیں ہے۔

ایک اور جگه ارشاد فرمایا:

"انک میت وانهم میتون-" (الزم-۳۰)

ترجمہ : "ب شک (اے نی) تم بھی مرنے والے ہو اور ان لوگول کو بھی موت آنی ہے"۔

یہ آیات ہمیں یہ بتارہی ہیں کہ ہرذی روح نے موت کا مزا چکھتا ہے ، چاہے وہ انبیا ہی کیوں نہ ہوں موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس مقرر وقت پر سب کو موت آتے گیا آتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کمنا کہ انبیا قبروں میں زندہ ہیں تو قرآن کی یہ بات کن میں زندہ ہیں تو قرآن کی یہ بات کن لوگوں کے لئے ہے کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیا فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیا کو موت آتی ہی نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہوجاتے ہیں۔

جب کہ قرآن یہ کمذ رہاہ ہر مرنے والا قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ حیات الانبیا فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ ورج ذمل کررہا ہوں جو کہ

بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے اور واقعہ معراج سے متعلق ہے۔ اس کا آخری

حصہ ورج ذیل ہے:

"نی اکرم نے فرمایا ..... جرئیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کما میں جرئیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں ذرا اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے اپنے سرکے سر اوپر اٹھایا تو میں نے اپنے سرکے اوپر ایک باول سا دیکھا ان دونوں نے کما یہ آپ کا مقام ہے میں نی ) نے کما کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں ان دونوں نے کما کہ ایکی آپ کی عمر کا پچھے حصہ باتی ہے جس کو آپ نے ایکی پورا نہیں کیا ہے آگر آپ اس کو پورا کرلیں تو اپنے اس گھر میں آجائیں گورا نہیں کیا ہے آگر آپ اس کو پورا کرلیں تو اپنے اس گھر میں آجائیں گئی جائے ہیں کا بارے من ۱۸۵ بخاری جلدا مجود دبلی)

ندکورہ بالا صدیث تو بیہ ثابت کررہی ہے کہ وفات کے بعد نبی کمینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں بلکہ اپنے اس گھر میں زندہ ہیں جو جبرئیل نے انہیں معراج کے وقت وکھایا تھا۔

سعید بن مسب اور عود قبن الزبیر اور بست سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ

د حضرت عائش نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تدری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کی ہی کو بھی وفات

نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا

جاتی مقام دکھلو ہے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتی ہی

چاہ دنیا میں رہ اور چاہ تو اللہ کی طاقات کو ترجیح دے) ہی

جب آپ کا آخری وقت آیا اور اس حال میں کہ آپ کا سرمبارک

میرے ذانو پر تھا آپ کو تھوڑی دیر کے لئے غش آگیا عائش نے کہا

میرے ذانو پر تھا آپ کو تھوڑی دیر کے لئے غش آگیا عائش نے کہا

تخری کلمہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی یہ تھا : اللہم

ر فیق الاعلی بلین آپ ئے اللہ تعالی کی رفاقت کو ترجیح وی۔" (مناری ص۹۳۹ جلد ۴ مطبوعہ و بلی)

بخاری کی سے حدیث سے ثابت کررہی ہے کہ نبی نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی'
اور اس ونیا سے چلے گئے اب اگر ہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تو اس کا
مطلب سے ہوگا کہ نبی نے ونیا والوں کو ترجیح دی اور ان سے تعلق باتی رکھا۔

براہ مربانی اس کی وضاحت کردیں کہ ان اصاویث کا صبح مفہوم کیا ہے؟ ہو سکتا
ہے کہ ہمارے سجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔

بخاری کی ایک مدیث بیہ بھی ہے کہ:

"حضرت عائشة فرماتي مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ک وفات اس وقت ہوئی جب ابو کر کمدے قریب ایک مقام پر تھے اس وقت حضرت عمر محرب موئ اور كمنے لكے خداكى تتم ني صلى الله عليه وسلم كي وفات نسي موئي اور عراف يه بھي كماكه الله تعالى آپ کو پھر زندہ کرے گا اور آپ متنظم اللہ لوگوں کے (متافقوں کے جو خوشیاں منارہے تھے) ہاتھ اور بمیر ضرور کاٹ ڈالیں گے' پھر ابو بکڑ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے سے عادر بنائی اور آپ مَتَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَا جره كو بوسہ ديا اور كماك میرے مل باپ آپ متن میں پر قربان زندگی اور موت دونوں میں آپ متن اور ایک اور دے اس دات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ آپ کو دو موتول کا مزہ نہ چکھائے گا ، چروہ باہر نکل مجئے اور عرا سے خاطب ہوکر کما اے شم کھانے والے اتن تیزی نه کر۔ الزہری کتے ہیں کہ ابو سلمہ نے جھے سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن عباس نے کہا کہ ابو بر باللہ عراق کوں سے انتظافہ کررہے تے اب اللہ کو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمر کو چھوڑ دیا جہ وغل کی بعد ابو بکر نے کہا من رکھو کہ تم بیں سے جو محمہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے اور جو اللہ کا پجاری تھا تو اللہ تعالی زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی ، چر قرآن کی بیہ آیات علادت قرائی جن کا ترجہ ورج ذیل ہے :

ترجمہ: محمد اس کے سوا کھے نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے بہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں پس کیا آگر میہ مرحائیں یا شہید کردیے جائیں تو تم النے پیروں بھرجاؤے اور جو النے پیروں بھرجائے وہ اللہ تعالی اپنے شکر محرات وہ اللہ تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر رہے گا"۔

(ترجمه ص ١٥٥ جلدا عص ١٨٠ جلد ٢ بخاري)

صحابہ کرام اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے آگر ان کو یہ معلوم ہو آگہ نبی اندہ ہیں تو بھی بھی ان کا خلیفہ منتب نہ کرتے نہ اپنے نبی کی تجییزو تھفین کرتے نہ ان کو قبر میں ا آدیے 'بعد میں نہ تو بھی اجتماد کی ضرورت پیش آتی نہ رجال کی چھان بین کی نہ اصادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی 'جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر دریافت کر لیتے 'ابو بکر ارتداد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیت 'عرام قط کے وقت ور حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ اور حضرت عائی جمل اور مفین کے موقع پر۔

میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجائے کا عقیدہ ہی تو قبر پرستی کی جڑے کیونکہ جب کئی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود فضض قبری آواذکو سن نہیں سکتا تیری حاجت کو پورا نہیں کرسکتا بلکہ اس کو تو خود یہ خبر نہیں کہ کب زندہ کرکے اٹھایا جائے گاتو قبر پرست قبر پرستی سے تائب ہوجائے گا۔ محترم لدھیانوی صاحب اس معالے پر بھی ہماری رہنمائی تیجئے نوازش ہوگ۔ خط انتائی طویل ہوگیا ہے کیا کریں عقائد کے مسائل سے جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دار و مدار ہے کیونکہ جس فخص کے عقائد وہ نہ ہوں جو کہ قرآن و حدیث اور جنت کا دار و مدار ہے کیونکہ جس فخص کے عقائد وہ نہ ہوں جو کہ قرآن و حدیث صحیح نے بیان کئے ہیں تو وہ فخص لاکھ نیک اعمال کرتا رہے مثلا نماز 'روزہ ' جج وغیرہ نیکن یہ چیزیں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاسکتیں کونکہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ محترم خط طویل ہے جو کہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت لے گا لیکن میں پر امید موں کہ آپ جواب ضرور عنایت فرہائمیں گے۔

آپ کے روزنامہ جنگ میں دیئے ہوئے جوابات سے جن شکوک وشہمات نے جنم لیا تھا میں انہیں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں او رمیں انہائی مشکور ہوں گا کہ آپ جھے جوابات سے مطمئن فرمائیں۔ فقط

تحریم احمد صدیق مکان نمبرے۔اے میر نصل ناؤن نزد فصل معجدوالی گلی لطیف آباد نمبرہ

جواب

بسم الله الرحمٰن الرحيم محترم و مکرم جناب تحريم احمد صديقی صاحب! سلام مسنون کے بعد محزارش ہے کہ جناب کاگرامی نامہ میرے ایک تحریر کروہ جواب کے سلسلہ میں 'جو 9 جون 1990ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا 'موصول ہوا' جس میں جناب نے ساع موتل' حیات فی القبور' تعوید گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے ولائل پیش کرکے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔

اس ناکارہ نے اس فرقہ کو ''خارجی فرقہ کے مثلبہ'' کماہے اس کی وجہ سائل کا بیہ فقرہ ہے :

"افسوس كه بيد لوگ كافر ومشرك كے فتوی كی ابتدا الم احمد بن صبل" سے كرتے ہيں كد ان عقائد كی ابتدا ان سے ہوئی ہے اس كے بعد الم مابن تھي "ابن قيم" سميت تمام صالحين" ان كے فتوی كی زديس آتے ہيں...."

فارجی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے ہے 'اور صحابہ و آبعین' بو ان کے مزعومہ نظریات سے متغق نہیں ہے 'ان کو کافر قرار ویتے ہے 'اگر آپ حضرات بھی ایام ابو حنیفہ 'ایام شافی 'ایام احمد بن حنبل سے لے کر ایام ربانی عجد و الف فائی شاہ ولی اللہ محدث وہلوی 'مند المند شاہ عبد العزیز محدث وہلوی آب اور ان کے بعد کے تمام اکابر واعاظم پر کافر ومشرک ہونے کافتوکی صادر فرماتے ہیں تو بلاشبہ آپ خارجی فرقہ کے مشابہ ہیں 'اس صورت میں آپ کے والا کل پر غور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا ہے سود ہے 'کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق '' لا بعر ف معروفا والا ینکر منکرا الا ما اشر ب من ہواہ 'آپ کسی بات کو کانے سے بوا پوری امت کے اکابر واعاظم کو کافر ومشرک اور ہے ایمان سجمتا ہو اس سے اپنے سوا پوری امت کے اکابر واعاظم کو کافر ومشرک اور بے ایمان سجمتا ہو اس سے کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے 'البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں

پیش کرتا ہوں' ان کی وضاحت فرمادی جائے تو انشاء اللہ آنجناب کے ذکر کردہ مسائل پر بھی معروضات پیش کرکے آنجناب سے ولو انصاف طلب کروں گا' وضاحت طلب اموریہ ہیں :

ا: \_\_\_\_\_ كيا آپ حضرات ان اكابر امت كوجو "حيات الانبيا في القبور" ساع موثى اس قبريس بَس مِي مردے كو وفن كيا جاتا ب حساب وكتاب يا سوال وجواب موثى اس قبريس بَس مِي جواز اور وسيله وتوسل كے قائل بين واقعة كافر وسيله وتوسل كے قائل بين واقعة كافر وسيله كي مستحصة بين؟ اور شرعان كے وى احكام بين جو كافروں اور مشركوں كے بين؟

٢ : --- آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنما کے بارے میں تحریر فرایا ہے :

"ان سے بہتر مفرہ ' مدھ' تقید' طیبہ' سب سے بری مورخہ' سب سے بری مورخہ' سب سے بری ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا میں ہوا' نہ مردول میں نہ عورتوں میں ''۔

آگر فد کورہ بالا پانچ مسائل میں سے کسی مسلم کی وہ بھی قائل ہوں تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نزدیک۔۔۔۔نعوذ باللہ ۔۔۔۔ کافرہ ومشرکہ ہوں گی؟

المحمد ال

الم ابوطنیقہ کا دو جگہ حوالہ دیا ہے اللہ ابوطنیقہ کا دو جگہ حوالہ دیا ہے مطالعہ امام ابوطنیقہ کا دو جگہ حوالہ دیا ہے مطالعہ امام ابوطنیقہ حیات فی القبر کے قائل ہیں اورانہوں نے اس مسللہ کو عقائد میں ذکر کیا ہے 'سوال سے ہے کہ امام ابوطنیقہ ہمی اس عقیدہ کی دجہ سے کافرومشرک ہوئے یا نہیں؟

۲ : \_\_\_\_\_ کافر ومشرک کے قول کا بھی اعتبار نہیں اور اس کی نقل وروایت بھی لائق اعتاد نہیں او :

الف : \_\_\_\_\_ قرآن كريم كانقل متواتر سے منقول ہوناكسے ثابت ہوگا؟ جب كه نا قلين قرآن يا تو ان مسائل مختلف فيه بين سے كسى نه كسى مسئله كے قائل ہيں ، يا قائلين كو آپ كى طرح كافرومشرك نهيں سيحقے ، اور اوپر نمبر هيں عرض كرچكا ہول كه كافرومشرك كا كافرنه سمجھنے والا بھى كافر ہے ، كويا چودہ صديوں كى سارى امت كافر ومشرك تھى ، ان كافرول اور مشركول كى نقل كى ہوئى كتاب كس طرح لائق اعتاد ہوگى؟ اور اس سے استدلال كرناكيے جائز ہوگا؟۔

ب : \_\_\_\_ محمک میں سوال سیح بخاری کے بارے میں ہوگا' اس میں بے شار روایتیں آپ کے کافروں اور مشرکوں سے مشقول ہیں' اور صیح بخاری کی جو سند ہم تک پہنچی ہے ان میں بھی بہت سے اکابر ایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلاً یا . عضاً قائل ہیں' سوال یہ ہے کہ یہ صیح بخاری جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی' وہ کس طرح لائق اعتبار ہو سکتی ہے' اور اس سے استدلال کیو کر جائز ہو سکتا ہے بلکہ خود امام بخاری بھی ان مسائل کے کلاً یا ، عناً قائل ہیں' وہ بھی آپ ہوسکتا ہے بلکہ خود امام بخاری بھی ان مسائل کے کلاً یا ، عناً قائل ہیں' وہ بھی آپ

کے نزدیک کافر ومشرک ہوئے ' پھروہ امام احمد بن حنبل کے شاگر درشید ہیں 'اور صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتے ہیں ' جب کہ امام احمد بن حنبل آ آپ کے نزدیک سرگروہ مشرکین ہیں ' پس ایسے فخص کی کتاب کا کیا اعتبار؟ جو خود بھی مشرک ہو' اور مشرکوں کا شاگر د بھی۔

ے: ----- جو فردیا فرقہ بوری امت کو کافرومشرک تصور کرتا ہو وہ مسلمان کیے ہوگا؟اور اسلام کے اصول و فردع کس سے حاصل کرے گا؟

مجھے امید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کو اچھی طرح سوچ کر ان کے جوابات رقم فرمائیں گے ' پھر آپ کے اصول موضوعہ کی روشنی میں بیہ ناکارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا۔ والسلام

#### قبراقدس برساع کی حدود:

س ..... قبر رسول مقبول عليه پر كور به موكر درود شريف برهنا حضرات اكابرين ديوبند كا متفقه عقيده ب كه قبر اقدس پر ساعت فرمات بين، سوال يه ب كه قبر اقدس پر ساع كى صدود كهال تك بين؟

ا:.....آیا حجرهٔ عا کشته کی حدود؟

٢: .... حضور كے دوركى مسجدكى صدود؟

٣: .....دورعثانی کی معجد کی حدود جب که معجد کی توسیع کرے حجرهٔ عاکشة

#### كومسجد مين شامل كيا كيا؟

٧٠:....موجودهمسجد؟

۵:....آئنده توسيع شده صدودمسجد؟

٢:.... حضورا كے دور كا شهر مدينه؟

٤:....موجوده شير مدينه؟

٨:....آئنده كاشهر مدينه؟

ج احاظہ مسجد شریف میں جہاں سے سنا ہے کہ احاظہ مسجد شریف میں جہاں سے میں درود وسلام پڑھا جائے خودساعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک ساعت کا حکم ہوگا، اور ججرۂ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الا دب والحبت ہوگا۔

### قبر کی شرعی تعریف:

س .....قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر اس سے مراد شرعاً وہی زینی گڑھا ہے تو اس کے قبر شرق ہونے پر کیا دلائل ہیں؟

۲: منکرین حیات کہتے ہیں کہ یہ گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلا دیا گیا یا غرق ہونے کے بعد سندر کی محصلیاں کھا گئیں؟

۳: اگر قبر سے شری طور پر یہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی تنگی ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی؟ امید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریر فرمائیں گے۔

ج .....قبرسے مرادیمی گڑھا ہے جس میں میت کو دُن کیا جاتا ہے، اس میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، اس کے دلائل بہت ہیں چندا کیک طرف اشارہ کرتا ہوں:

ا:..... "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع

فى قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه الحديث." (ميح بخارى ج: اص ١٨٣٠)

میت کو ای قبر میں رکھا جاتا ہے ای میں وہ لوشنے والوں کے جوتوں کی آتے ہیں جو ای قبر میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو ای قبر میں اس بٹھاتے ہیں۔

۲:..... "خرج النبى صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً، فقال: يهود تعذب في قبورها." ( يخارى ج: ا ص:١٨٢)

آ تخضرت علی ہے اپنی قبروں سے عذاب کی آ وازس کر فرمایا تھا کہ یہود کوان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے۔

الله على قبرين فقال انهما الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان..... النج." (بخارى ج: اص:١٨٥)

آ تخضرت علی قبروں پر گزرے تھے اور انبی کے بارے میں فرمایا تھا کہان دونوں کو عذاب مور ہاہے۔

٣:.... "بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه اذحادت به فكادت تلقيه واذا اقبرة ستة او حمسة او اربعة..... فقال: ان هذه الامة تبتلىٰ في قبورها، فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه .....الخ."

(صحیحمسلم ج:۲ ص:۲۸۱)

اسی طاہر قبر کے عذاب سے آپ کی سواری بدکی تھی، اور انہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب دیا جارہا تھا اور انہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر بیہ اندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب میں سن رہا ہوں وہ تہمیں بھی سنا دیتا۔ ۵:...... السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين." (صح ص: ۳۳۱۳، ج:۱)

"السلام عليكم يا اهل القبور." (تذى ١٢٥: ١٢٥ ج:١)

"السلام عليكم دارقوم مؤمنين." (ابدداورص:٥٠١ه ج:٣)

انبی قبور میں جانے والوں کو السلام علیم کہنے کا حکم ہوا، اور انہی قبور کو' دار

قوم مؤمنین' فرمایا گیا۔

قبر کا عذاب و تواب عالم غیب کی چیز ہے اس لئے اس کو ہماری نظروں سے
پوشیدہ رکھا گیا ، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔
جن لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کو قبر بنا دیا جائے ،
بہر حال عذاب قبر کا انکار کرنا یا نصوص کے برخلاف '' قبر'' میں تاویلیں کرنا تقاضائے
ایمان وانصاف کے خلاف ہے۔واللہ اعلم

#### عذاب قبرے اسباب

س ..... جناب مولانا صاحب مسئلہ کھے اوں ہے کہ میں نے جب سے مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹ ع کے اخبار جنگ میں سے خبر روھی:

'' دو مرتبہ لحد کی زمین مل گئ' تیسری مرتبہ سانپ اور کچھو نکل آئے''۔

''دو سانپول نے میت سے لیٹ کر اسے دو حصول میں تقسیم کر دیا۔ راولپنڈی کے قریب لیک میت کی عبرت انگیز تدفین''۔

دوراولینڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل پیرودهائی راولینڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابل یفتن والحد سے انگیز اور افراد پر یفتن واقعہ نے ایک میت کی مدفین کیلئے آنے والے سیکروں افراد پر

رقت طاری کر دی۔ تعیدات کے مطابق ایک مخص کی میت کو جوئی قبر میں آباراگیا کد کی جگہ والی زمین ہوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھو دائی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دو سری قبر کھودی گئی ،گر پھرویسے ہی ہوا۔ اس پر تمام لوگوں نے استغفار کا ور د شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھو دنے کی کوشش کی گئی تو اس جگہ سے سانپ ، پچھو اور مختلف اقسام کے کیڑے مکو ڑے یوں نکلے جیے کسی چشے سے پانی اہلاہ ہولوی صاحب کی ہدایت پر میت کو قبر میں ماحب کی ہدایت پر میت کو قبر میں ساحب کی ہدایت پر میت کو قبر میں آبار دیا گیا۔ میت کے قبر میں سانپ پاوئ کے اوپر سے اور دو سرا سانپ پاوئ کے اوپر کے اوپر سے اور دو سرا سانپ پاوئ کے اوپر کے اوپر سے اور دو سرا سانپ پاوئ کے اوپر کھتے ہی دیکھتے میت دو گلڑوں میں تقسیم ہو گئی جیسے سے ہر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ سے منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہوں کی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہوں کیتے کی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہوں کی میت کے ہمراہ اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہوں کی ہوگیا ''۔

میں عجیب کیفیت میں جتلا ہو گیا ہوں۔اور سوچہا رہتا ہوں کہ اس آدمی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو الی سزا دی 'حالانکہ آج کل کے معاشرے میں گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔لیکن آخر کیا وجہ تھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے الیم سزا دی؟ بے شک اللہ کے بعید اللہ بی جانا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہو تو ضرور ہتائیں۔

ج ..... عذاب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جو شخص کی علین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ کئے بغیر مرجائے وہ قبر کے ہولناک عذاب میں مبتلا کیا جاتاہے۔ خصوصاً جو شخص کسی اعلانیہ گناہ کا بغیر کسی ججک کے مرتکب ہو' احکام شرعیہ کی تحقیر کرے یا کمزوروں کے حقوق پا مال کرے 'اس کے بارے میں زیادہ اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ احادیث وروایات میں اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ احادیث وروایات میں

بہت سے اہل معاصی کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا ندکور ہے۔ان سے چند واقعات نقل کرتا ہوں:

# ۱۔ چغل خوری: ۲-اور پیشاب سے پر ہیز نہ کرنا:

بت سی احادیث میں سے مضمون آیا ہے کہ آنخضرت ﷺ دو قبرول کے پاس سے گزرے ' تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہورہا ہے اور کس بردی بات پر عذاب نہیں ہورہا (کہ جس سے پخامشکل ہوآ) ایک تو چغلی کیا کر تا تھا اور دو سراپیشاب سے پر ہیز نہیں کر تا تھا۔

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابہ کرام رضی الله عنهم المجمعین سے مردی ہیں۔

# ٣- کسي مسلمان کو ناحق قتل کر نا:

متعدد احادیث میں سے واقعہ منقول ہے کہ ایک جماد میں ایک صاحب نے

(جس کا نام محلم بن جنامہ تھا) کسی محض کو باوجوداس کے کلمہ پڑھنے کے قتل

کر دیا۔چند دن بعد قاتل کا انقال ہو گیا تو زمین نے اس کی لاش اگل دی ۔متعدد

بار دفن کیا گیا'لیکن زمین ہربار اس کی لاش کو اگل دیتی تھی۔ آنخضرت ہے گئے

ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے '
لیکن اللہ تعالیٰ نے سے منظر تم کو اس لئے دکھایا تاکہ تم کو آپس کی حرام چیزوں

(جان ومال اور عزت و آبرو) کو پا مال کرنے کے بارے میں تصبحت وعبرت ہو۔

(جان ومال اور عزت و آبرو) کو پا مال کرنے کے بارے میں تصبحت وعبرت ہو۔

(جان ومال اور عزت و آبرو) کو پا مال کرنے کے بارے میں تصبحت وعبرت ہو۔

(بهم تا) د الاکل نبوت ص ۱۰ ۳ جلد ۱ مصنف عبدالر ذاق ص ۱۷۳ تا) این ماجه ص ۲۸۱ مجمع الزوائد ص ۱۷۴ جلد ۷) مجمع الزوائد ص ۲۹۳ جلد ۷)

# م ۔ انخفرت علیہ کے نام پر جھوٹ بولنا:

متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آتخفرت عظم کے نام پر

جھوٹ بولا تھا' ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا 'بلکہ با ہراگل دیا۔ (مجمع بخاری من اا مجلد اسمجے مسلم من ۲۰ تان میتی' دلائل نبوت من ۲۸ مجلد ۲)

## ۵-جھوٹی افواہیں پھیلاتا:

صحیح بخاری میں آنخفرت ﷺ کا ایک طویل خواب ندکورہ ۔ (اور انبیاء کرام علیم السلام کا خواب بھی وحی ہوتاہ )جس میں برزخ کے بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جھوٹی انواہیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ ﷺ نے دیکھا کہ زنبور سے اس کا ایک کلا گدی تک چراجارہا ہے 'پھر دو سرے کلے کے ساتھ بھی میں ہوتاہے۔ استے میں پہلا کلا ٹھیک ہو جاتاہے اس کو پھر چیرتے ہیں۔ قیامت تک اس کے ساتھ میں ہوتارہے گا۔

## ١- قرآن كريم سے غفلت:

قرآن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے 'ایک شخص برا بھاری پھر لئے اس کے سرپر کھڑ اہے 'وہ پھرسے اس کے سر کو اتنے زور سے پھو ڈاہے کہ وہ پھر اڑھک کر دور جاگر آہے وہ شخص دوبارہ پھر اٹھاکر لاآ ہے اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے۔قیامت تک اس کے ساتھ یمی کیا جائے گا۔

### :じ;\_∠

ذنا کار مردوں اور عور توں کو ایک غارمیں دیکھا جو تنور کی طرح نیچے سے فراخ اور اوپر سے ننگ ہے -اس میں آگ جل رہی ہے 'جب آگ کے شعلے بحڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آجاتے ہیں اور جب آگ نیچے بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں 'قیامت تک ان کے ساتھ یمی ہو آرہے گا۔

### ۸ ـ سو د کھاڻا:

سود خور کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑ اہے۔اور ایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑ اہے۔جب وہ شخص نہر کے کنارے پر کھڑ اسے بہت سے پھر ہیں۔جب وہ سود خور خونی نہر کے کنارے پر آنا چاہتاہے تو کنارے پر کھڑ اشخص ایک پھر اٹھا کر ذور سے اس کے منہ پر مارتاہے اور وہ پھر اپنی پہلی جگہ چلا جاتاہے۔قیامت تک اس کے ساتھ کی معالمہ ہوتارہے گا۔

امام بیمی نے دلائل نبوت (صفحہ ۲۹۱ ، ج ۲) میں حضرت ابو سعید خدری ﷺ کی حدیث نقل کی ہے۔جس میں چند مناظر کا ذکرہے جو آنخضرت علی تھانوی "

اللہ کو شب معراج میں دکھائے گئے۔ (حکیم الامت مولانا انٹرف علی تھانوی "
نشر الطیب (صفحہ ۱۵۰ ، مطبوعہ تاج کمپنی) میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے ) وہ مناظر حسب ذیل ہیں۔

# 9- حلال چھو ڈکر حرام کھانے والے :

فرمایا 'میں نے دیکھا کہ پکھ خوان رکھے ہیں جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے گر ان پر کوئی مخص نہیں اور دو سرے خوانوں پر سرا ہوا بدیو دار گوشت رکھا ہے ۔ ان پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جرئیل طالیا نے کہا ہہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھو ڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔

## ۱۰-سود کھانے والے :

آھے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے میٹ کو ٹھریوں جیسے ہیں۔جب ان میں سے کوئی مخص اٹھنا چاہتا ہے تو فور آگر پڑتا ہے۔جرئیل علاقے نے کہا ہے سود کھانے والے ہیں۔

## II - تیبیوں کا مال کھانے والے :

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ہونٹ او نول کے سے ہیں اور وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں جو ان کے اسفل سے (پا خانے کی جگہ سے) نکل رہے ہیں -جرئیل عالیے نے بتایا کہ سے وہ لوگ ہیں جو تیبموں کا مال ظلما کھاتے ہیں -

## ١١-بدكار عورتس:

آگے دیکھا کہ کچھ عورتیں بہتانوں سے بندھی لٹک رہی ہیں - جبر کیل علاق نے بتایا کہ بیہ زناکرنے والی بد کار عورتیں ہیں -

### ۱۳-چغل خور غيب چين :

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پہلوسے گوشت کا کار انہی کو کھلایا جاتا ہے۔ جبرئیل علی نے فرمایا کہ میہ غیبت کرنے والے ' چغل خور اور عیب چین لوگ ہیں۔

امام بیمقی سے دلائل نبوت (صفحہ ۹۸ ۳ عبلد ۲) میں واقعات معراج ہی میں حضرت ابو ہررہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے۔ (جسے نشر المطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے) اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے:

# ٠ ١٨- نماز فرض سے روگر دانی کرنے والے:

فرمایا کہ پھرایک قوم پر گزر ہوا'جن کے سرپھرسے پھوڑے جاتے ہیں۔ اورجب وہ کچلے جا بھتے ہیں تو پہلی حالت پر ہو جاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آنخفرت ﷺ نے جبرئیل مالط سے بوچھا کہ یہ کیا ما جراہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازسے روگر دانی اور سستی کرتے ہیں۔ اے زکاۃ نہ دینے والے:

فرمایا ' محرایک ایسی قوم پر گزر ہواجن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے

لیٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چررہے تھے۔اور زقوم اور جہنم کے پھر کھا رہے تھے۔ اور زقوم اور جہنم کے پھر کھا رہے تھے۔ آپ عظم نے کما کہ بیہ وہ لوگ ہیں؟ جرئیل علظ نے کما کہ بیہ وہ لوگ ہیں 'جو اپنے مالوں کی زکوۃ ادانہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور آپ عظم کارب بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔

۱۱ - غیرعورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا، پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا
گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس
گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس
سرٹ ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ ﷺ کی امت
نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل علیہ السلام نے کما کہ یہ آپ ﷺ کی امت
میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب ہوی ہو اور پھروہ ناپاک عورت
کے پاس جائے۔ اس میں وہ عورت ہے جو اپنے طال طیب شو ہر کے پاس سے
اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس جائے اور رات کو اس کے پاس رہے یمال تک
کہ ضبح ہو جائے۔

## اوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:

فرمایا ، پر ایک فخص پر گزر ہواجس نے ایک بردا گشمالکر یوں کا جمع کر رکھا ہے۔ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ اس میں اور لا لاکر لا دباہے۔ آپ ﷺ فی امت کا نے پوچھا کہ یہ کون فخص ہے ؟ جبرئیل علاقے نے کہا کہ یہ آپ ﷺ کی امت کا وہ فخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانیت ہیں جن کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا دا چلا جاتا ہے۔

# ١٨- فتنه انگيز خطيب اور واعظ:

پر آپ ﷺ کاگزر ایک الی قوم پر ہواجن کی زبانیں اور ہون آہنی مقراضوں سے کائے جارہے ہیں اور جب کٹ مجلتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے ہیں اور بیاسلہ بند نہیں ہوآ۔ آپ ﷺ نے بوچھا کہ بیا کون لوگ ہیں؟ جرئیل علی نے بتایا کہ بیا گراہی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

## . 19- بردی بات که کرنادم مونے والا:

پھر آپ ﷺ کاگرر ایک چھوٹے پھر پر ہواجس میں سے ایک بردائیل نکانا ہے پھروہ بیل دوبارہ اندر جانا چاہتاہے گر نہیں جاسکتا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ سد کیا ہے؟ جبر کیل عال نے بتایا کہ سد اس شخص کا حال ہے جو ایک بردی بات منہ سے نکالے 'پھر نادم ہوکر اس کو واپس لینا چاہے 'گر اس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

### ۲۰ - ملاوث کرنے والا :

حافظ این قیم " نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور میں حافظ این الی الدنیا کی کتاب القبور ہے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الجمید بن مجمود کتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس ﷺ کی خدمت میں بیٹھا تھا اسے میں کچھ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ ہم لوگ ج کے لئے آئے تھے 'ہمارے ایک رفتن کا انقال ہو گیا' ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی 'جب لحد ہے فارغ ہوئ ہوئ و رکھی تھی ۔ہم نے اس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہے وہ اتنا بڑا تھا اس نے بوری لحد بحر رکھی تھی ۔ہم نے دو سری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنما نے فرمایا کہ یہ کالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے جو اس کو پسنایا جائے گا۔ جاؤ! جو قبریں تم نے کھود اس کے بین انبی میں سے کسی میں دفن کر دو۔پس قتم ہے اس ذات کی جس کے رکھی ہیں انبی میں سے کسی میں دفن کر دو۔پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'آگر تم اس کی قبر کے لئے ساری ذمین بھی کھود ڈالو تو یہ قبضہ میں میری جان ہے 'آگر تم اس کی قبر کے لئے ساری ذمین بھی کھود ڈالو تو یہ کالا ناگ تہیں ہر جگہ موجود سلے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کو انہی کالا ناگ تہیں ہر جگہ موجود سلے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کو انہی کالا ناگ تہیں ہر جگہ موجود سلے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کو انہی

گڑھوں میں سے ایک میں دفن کر دیا۔جب ہم جج سے دلیس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھڑ پنچایا اور اس کا قصہ سنایا اور اسکی بیوی سے بوچھا کہ یہ شخص کیاعمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ غلہ فروخت کرتا تھا۔ روزانہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتن مقد ار چھٹائی کا بھوسہ خرید کر اس میں ملا دیا کرتا تھا۔ (تاب اروح ص ۱۲۳) شرح مددرص ۵۷)

## ۲۱- مال کی گنتاخی کرنے والا:

حافظ سیوطی " نے شرح صدور میں 'اصبانی کی ترغیب و ترہیب کے حوالے سے عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قبیلے میں گیا۔اس کے قریب ایک قبرستان ہے۔عمر کے بعد کا وقت ہواتو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک مخص نگلا جس کا سرگدھے کے سرجیبا تھا اور باتی بدن انسان جیبا تھا۔اس نے تین مرتبہ گدھے کی ہی آواز نکالی 'پھر قبربند ہوگئ۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیاتو بتایا گیا کہ یہ شخص شراب نوشی کیا کرتا تھا جب شام ہوتی تو اس کی والدہ اس کو کہا کرتی کہ بیٹا! اللہ سے درو' اس کے جواب میں یہ کہتا کہ تو گدھے کی طرح ھینکتی ہے۔یہ شخص عمر کے بعد اس کی قبرپہنڈی ہو جاتی ہے اور وہ کیدھے کی طرح بعد اس کی قبرپہنڈی ہے اور وہ گدھے کی طرح بعد اس کی قبرپہنڈی ہو جاتی ہے۔

# ۲۲- بغیرطمارت کے نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدونہ کرنے والا:

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ ایک بندے کو قبر میں سوکو ڑے لگانے کا حکم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال و دعاکر تا رہا۔ بالآخر تخفیف ہوتے ہوتے ایک کو ڑا رہا گاتو پوری قبر آگ سے بعر گئی۔ جب میہ عذاب ختم ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کس گناہ پر جھے کو ڑالگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تونے ایک دن نماز

بغیروضو کے پڑھی تھی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا ، گر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی ۔ (شکل الآثار ص ۱۳۱۶ م)

٣٠- صحابه كرام حكوبراكيني والا:

ابن الى الدنيان كتاب القبور ميں ابو اسحاق سے نقل كيا ہے كہ مجھے ايك ميت كو غسل دينے كے ليا بايا گيا ميں نے اس كے چرے سے كبڑا ہٹايا تو ديكھا كہ ايك برا بھارى سانپ اس كى گردن ميں ليٹا ہوا ہے ميں واپس آگيا۔ اس كو غسل نہيں ديا 'پس لوگوں نے ذكر كيا كہ يہ شخص صحابہ كو براكماكر تا تھا۔

(كتاب الروح ص ١٢٠ شرح صدور ص ٥٥)

اس قتم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں ۔ حافظ ابن قیم سے کتاب الروح میں ان اسباب کو تفصیل سے لکھا ہے جوعذاب قبر کا سبب ہیں ۔ یمال ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں ۔ حافظ ابن قیم سکھتے ہیں :

'' نوال مسکلہ: سائل کا بیہ سوال کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبروالوں کوعذاب ہوتاہے''۔

دواس کا جواب دو طرح پر ہے ایک مجمل اور ایک مفصل \_

مجمل جواب: توبہ ہے کہ اہل قبور کو عذاب ہوتاہے۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جمل پر'اس کے علم کو ضائع کرنے پر اور اسکی نافرمانیوں کے ارتکاب پر۔ پس اللہ تعالیٰ لیک روح کو عذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔اور جو اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل ہو۔اور جو اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتی ہو۔اس کے علم کی تغیل کرتی ہو اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کرتی ہو۔اور نہ ایسے بدن کو عذاب دیتے ہیں 'جس منع کی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کرتی ہو۔اور نہ ایسے بدن کو عذاب بندے پر اللہ میں ایسی باکیزہ روح ہو'کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراض کیا پھر توبہ کئے بغیر مرگیا توجس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کو غضب ناک اور ناراض کیا پھر توبہ کئے بغیر مرگیا توجس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کو غضب ناک اور ناراض کیا پھر توبہ کے بغیر مرگیا توجس قدر اس نے اللہ

تعالیٰ کو ناراض کیا تھا اس کے بقدر اس کو برزخ میں عذاب ہو گا۔پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا۔ کوئی تصدیق کرنے والا ہے اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

رہامنصل جواب: تو آنخفرت اللہ نے ان دو مخصوں کے بارے میں بتایا، جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا کہ ایک چغل خوری کرکے لوگوں کے در میان فعاد دالت الله اور دو سرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پس موخر الذکر نے طمارت واجبہ کو ترک کیا، اور اول الذکر نے اپنی زبان سے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جو لوگوں کے در میان فتنہ اور شرانگیزی کا باعث ہو، اگرچہ وہ تچی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر حبیہ ہے کہ جو شخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعہ لوگوں کے در میان فتنہ ڈالنے کا سبب بے اس کا عذاب چغل خور سے بھی بردھ کر ہے، جیسا کہ بیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر حبیہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو کہ بیشاب سے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر حبیہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو کہ بیشاب سے بھی بردا ہوگا۔

اور حفرت ابن مسعود طمی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ سے بھرگئی - کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی اور وہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا گر اس کی مدد نہیں کی تھی -

اور صیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب سی حدیث بھی گزر چی ہے جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے ۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جو قرآن پڑھ کر رات کو سور ہتا ہے اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عور توں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا شخضرت سی نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حفرت ابو ہررہ ﷺ کی جدیث بھی گزر چکی ہے ،جس میں بدے پھر

کے ساتھ ان لوگوں کے سرچوڑنے کا ذکر ہے جو نماز میں سسی کیا کرتے تھے اور ذکوۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جنم کے زقوم اور چھروں کو چر رہے تھے۔ اور جو زناکاری کی وجہ سے سمڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور فتنہ پروز گمراہ کرنے والے خطیوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جارہے تھے۔

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے جن میں چند الل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے۔ بعض کے پیٹ کو تحربوں جیسے تھے اور آل فرعون (جہنمیوں) کے قافلے ان کو روند رہے تھے۔ یہ سود کھانے والے ہیں ۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے انگارے ٹھونے جا رہے تھے جو ان کے اسفل سے نکل جاتے تھے۔ یہ بتیموں کا مال کھانے والے ہیں 'بعض عورتیں پیتانوں سے بندھی ہوئی لنگ رہی تھیں ' یہ بد کار عورتیں ہیں۔بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انبی کو کھلایا جا رہا تھا' یہ غیبت اور عیب چینی كرنے والے ہیں-بعض كے مانے كے ناخن ہیں جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں ' یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے تھیلتے بیں - اور المخضرت علی نے جمیں بتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک جادرہ چرالیا تھا' وہ جادرہ اس کی قبریس بھڑی ہوئی آگ بن گیا' باوجودیکه مال غنیمت میں خور اس کا بھی حق تھا۔ اب غور سیجئے کہ جو فخض دو سرے کا مال ناحق ہڑپ کر جائے جس میں اس کا کوئی حق نہیں' اس کا کیا حال ہو گا؟

خلاصہ: بیر کہ قبر کا عذاب دل' آٹکھ' کان' منہ' زبان' پیٹ' شرمگاہ' ہاتھ' پاؤل اور پورے بدن کے گناہوں پر ہے لیس جن لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) چغل خور (۲) جھوٹ بولنے والا (۳) غیبت کرنے والا (۴) جھوٹی گواہی

دینے والا (۵) کسی پاکدامن پر تہت لگانے والا (۲) لوگوں کے در میان فتنہ وفساد ڈالنے والا (۷) لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا (۸) اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول كے نام ير اليي بات كينے والا جس كا اس كو علم نيس (٩) ايني مُقتلُو مِن مي تراشي كرف والا (١٠) سود كهاف والا (١١) يتيمون كا مال كهاف والا (۱۲) رشوت بھتہ وغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا ( ۱۳) مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا ( ۱۴) اسلامی مملکت کے غیرمسلم شری کا مال ناحق کھانے والا (١٥) نشه ييني والا (١٦) ملعون درخت كالقمه كهائے والا (١٤) زاني (١٨) لوطی (۱۹) چور (۲۰) خیانت کرنے والا (۲۱) عمد فکنی کرنے والا (۲۲) دھوکہ دہی کرنے والا ( ۲۳) جعل سازی اور مکروفریب کرنے والا ( ۴ ۲)سود لينے والا (۲۵) سود دينے والا (۲۲) سود کی تحرير لکھنے والا (۲۷) سود کی گواہی دینے والا (۲۸) حلاله کرنے والا (۲۹) حلاله کرانے والا (۳۰) الله تعالیٰ کے فرائض کو ساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کے لئے جیلے کرنے والا (٣١) مسلمانوں كو ايذا پنجانے والا (٣٢) ان كے عيوب كى ثوه لكانے والا (٣٣) علم اللي كے خلاف فيلے كرنے والا (٣٣) شريعت كے خلاف فتوب دینے والا (۳۵) گناہ اور ظلم کے کام میں دوسرے کی مدد کرنے والا (۳۱) کی کو ناحق قل کرنے والا (۷۷) اللہ کے حرم میں الحاد اور مجموی افتیار كرنے والا (٨ ٣) الله تعالى كے اساء وصفات كے حقائق كوبدلنے والا (٩ ٣) اساء النی میں سمجوی اختیار کرنے والا (۰۰) اپنی رائے کو اپنے ذوق کو اور اپنی سیاست کو رسول الله علی منت پر مقدم کرنے والا (۱۱) نوحه کرنے والی عورت (۴۲) نوحہ کو سننے والا ( ۴۳) جنم میں نوحہ کرنے والے 'یعنی راگ گانے والے 'سننے والے جس کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ (۴۴) راگ سننے والے (۴۵) قبروں پر عمارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیں اور چراغ روش کرنے والے (۲۸) ناپ تول میں کی کرنے

والے کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورالیتے ہیں اور جب لوگول کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں (۷۷) جبار اور سرکش لوگ (۸۸) متکبرلوگ (۴۹) ریا کار لوگ (۵۰) لوگوں کی عیب چینی کرنے والے (۵۱) ناحق کاجھکڑ ااور کٹ ججتی كرنے والے (۵۲) سلف صالحين (صحاب " ومابعين" اور ائمه دين يرطعن كرنے والے ( ۵۳) جو لوگ كاہنوں ' نجوميوں اور قياف شناسوں كے ياس جاتے ہیں 'ان سے سوال کرتے ہیں اور جو کھے بید لوگ بتائیں اس کو بچے جانتے ہیں ( ۵۴ ) ظالموں کے مددگار' جنوں نے اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے عوض چے دیا۔ (۵۵) وہ کھنص کہ جب تم اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ولاؤ اور اللہ تعالی کا نام لے کر نصیحت کرو تو بازنہ آئے اور جب اس کے جیسی مخلوق سے وراؤ اور بندوں کا خوف دلاؤ تو باز آجائے (۵۲) وہ مخص کہ جب اس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے تو ہدایت بر نہ آئے اور اس کی طرف سراٹھاکر بھی نہ دیکھے اور جب اس کو کسی ایسے شخص کی بات پہنچ جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتاہے (حالانکہ وہ صحیح بات بھی کمہ سکتاہے اور غلط بھی ) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے (۵۷) وہ فخص کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس سے متاثر نہ ہو'بلکہ بااو قات اس سے گرانی محسوس کرے - اور جب وہ شیطان کا قرآن (لیعنی گانا اور قوالی ) سنے 'جو زنا کا منتراور نفاق کا مادہ ہے تواس کا جی خوش ہو جائے اور اس پر اس کو وجد آنے لگے اور اس کے دل ے خوشی کے مظاہر پھوٹے لگیں اور اس کا جی جاہے کہ گانے والا بس گاآہی جائے 'خاموش نہ ہو۔ (۵۸) اور الیا فخص جو الله تعالیٰ کی فتم کھاکر تو ڑؤالے (اور تو ڑنے کی بروانہ کرے 'لیکن ہی فخص اگر کسی بہادر کی قتم کھالے یا اپنے شیخ سے بری ہونے کی قتم کھالے یا اپنے کسی عزیز وقریب کی قتم کھالے 'یا جوانرری کی قتم کھالے ' یاکسی ایسے فخص کی زندگی کی قتم کھائے جس سے وہ

محبت رکھتا اور اس کی تعظیم کرتاہے تو قتم کھانے کے بعد اس کو تو ڑنے کے لئے کسی طرح بھی آمادہ نہ ہو' خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے۔ (۵۹) کھلے بندوں گناہ کرنے والا' جو اپنے گناہ پر فخر کرے اور اپنے ہمجولیوں کے مقابلہ میں كثرت سے اس گناہ كو كرے - (٧٠) اليا شخص جس كو تم اينے مال اور الل وعیال بر امین نه بنا سکو (۹۱) ایسا بدخلق اور بد زبان آدمی که لوگ اس کی بد زبانی اور شرسے ڈرتے ہوئے اس کو منہ نہ لگائیں ۔ (۹۲) جو شخص کہ نماز کو آخری وفت تک موخر کر دے اور جب نماز پڑھے تو چار ٹھونگے لگالے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے مگر بہت کم - ( ۹۳ ) جو شخص کہ خوش دلی کے ساتھ زکوۃ ادانه کرے (۹۴) حج کی وسعت کے باوجود حج نہ کرے (۹۵) قدرت کے باوجود ابنے ذمه کے حقوق ادانه کرے (٢١) جو مخص ديكھنے ميں ' بولنے ميں ' کھانے پینے میں علنے چرنے میں احتیاط اور پر بیز گاری سے کام نہ لے (١٧) جو شخص مال کے حاصل کرنے میں اس کی پروا نہ کرے کہ حلال سے آیا ہے یا حرام ہے؟ (۱۸) جو شخص صلہ رحمی نہ کرے 'نہ مسکین پر رحم کرے 'نہ بیوہ پر ' نه نیتم یر ' نه جانوروں اور چوباؤل یر 'بلکه بیتم کو دھکے دے 'مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے ' لوگوں کو وکھانے کے لئے عمل کرے اور بر تنے کی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرے - (۲۹) اور جو مخص کہ این عیب کے بجائے لوگوں کے عیوب میں اور اپنے گناہ کے بجائے لوگوں کے گناہوں میں مشغول ہو'پس ان تمام لوگوں کو اور ان جیسے دو سرے لوگوں کو ان جرائم پر قبر میں عذاب ہوتاہے ۔ان جرائم کی قلت وکثرت اور صغیرہ و کبیرہ ہونے کے مطابق چونکہ اکثرلوگ ان جرائم کے مرتکب ہیں اس لئے اہل قبور کی اکثریت عذاب قبر میں متلا ہے اور عذاب قبرے نجات پانے والے بہت کم لوگ ہیں ۔پس قبریں با ہرسے مٹی نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر حسرتیں ہیں اور عذاب ہے -با ہرمٹی اور منقش پھروں سے بنی ہوتی ہیں'لیکن ان کے اندر مصائب کے نیاڑ اور

ساپیوں اور پچھووں کی بحرمارہ ہوہ حرتوں میں الی اہل رہی ہیں 'جیسے ہنڈیا اہلتی ہے اور الیا ہونا بھی چاہئوں اہلتی ہے اور الیا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اہل قبور کے درمیان اور ان کی خواہئوں اور آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہوگئی ہے۔اللہ کی قتم اقبری الیا وعظ کہ رہی ہیں 'کہ انہوں نے کسی واعظ کے لئے بولنے کی مخائش نہیں چھوڑی اور وہ پکار پکار کر کمہ رہی ہیں کہ:

"الله وال الله المرخ والواجم السي كمركو آبادكر رہ ہو جو بہت الله دوال پذیر ہے اور تم ال كمركو ویران كر رہ ہوجس میں تم بری تیزی ہے نظل ہو رہ ہو۔ تم ف ان كمرول كو آبادكيا جن كے منافع اور سكونت دو سرول كے لئے ہے اور تم ف ان كمرول كو ويران كيا كہ تمهارى رہائش ان كے سوا اور كمیں نہیں ' سي كمر دوڑ ميں اليك دو سرے ہے آكے نكلنے كا ہے ' يمال اعمال امانت ركھ جاتے ہیں ' سے تحقى كا فتى ہے ' سے عبرتوں كامحل ہے۔ "جنت كے جاتے ہیں ' سے تحقى كا فتى ہے ' سے عبرتوں كامحل ہے۔ "جنت كے با خيموں ميں سے ايك باغيچ ہے ' يا دوزخ كے كر حول ميں سے ايك باغيچ ہے ' يا دوزخ كے كر حول ميں سے ايك كا ايك جملہ ہے )۔ ابن قيم "كو عبارت كا ترجمہ ختم ہوا۔

# عذاب قبرے سلسلہ میں چند ضروری گزارشات

ا - الله كى بناه! قبركے عذاب كا منظر بردائى ہولناك اور خوفناك ہے - بندے كو چاہئے كہ اپنى قبرے عذاب قبركا موجب موادركوئى اليا كام نه كرے جوعذاب قبركا موجب ہو - حديث ميں ہے كه حضرت امير المومنين عثمان رضى الله عنه كى قبر برجائے تو اتنا روئے كه ريش مبارك تر ہو جاتى - عرض كيا گيا كه آپ جنت ودوزخ كے تذكرے سے اتنا نہيں روئے جتنا اس سے روئے ہيں - فرمايا كه ميں نے تذكرے سے اتنا نہيں روئے جتنا اس سے روئے ہيں - فرمايا كه ميں نے تخضرت عظیم كايد ارشاد خود ساہے كه :

فقال ان رسول الله ﷺ قال ان القبر او ل منز ل من مناز ل الآخر ة فان نحي منه ، فما بعده ايسر منه ان لم ينج منه فما

( ترندي ابن ماجه المشكوة م ٢٦)

صیح بخاری وسیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ: عنعائشة رضي اللهعنها ان يهو دية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله ﷺ عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله على بعدصلى صلوة الاتعوذ بالله من عذاب القبر متفق عليه (مكاوة ص ٢٥) ترجمہ : دو کیک یبودی عورت ان کے باس آئی۔ اس نے حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاكو وعا دى كه الله تعالى آب كو عذاب قبرسے بناہ میں رکھیں - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اس یہودی عورت کا قصہ انخضرت على سے ذكر كيا تو فرمايا كه بال! عذاب قبربرحق بـ -حفرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد انخضرت علیہ نے کوئی ایس نمازردھی ہوجس میں عذاب قبرسے بناہ نہ مانگی ہو" - (ملکواۃ ص ۲۵)

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کا ارشادہے کہ:

ويل لأهل المعاصى من اهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود، او دهم حية عند رأسه وحية عندر رجليه يقر صانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى (ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون) (تغيران كيرم عدم ٣٥٠)

ترجمہ: دوہ ہلاکت ہے اہل قبور میں سے اہل معاصی کو کالے سانپ سری سانپ ان کی قبروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک سانپ سری جانب سے اور دو سراسانپ پاؤں کی جانب سے و دونوں طرف سے مردے کو کاٹے ہیں 'یماں تک کہ درمیان میں آگر مل جاتے ہیں۔ (اور مردے کے دو کھڑے کر دیتے ہیں) پس سے جاتے ہیں۔ (اور مردے کے دو کھڑے کر دیتے ہیں) پس سے برزخ کا وہ عذاب جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں 'دواور ان کے ورے ایک آڑے اس دن تک کہ لوگ ہیں 'دواور ان کے ورے ایک آڑے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے "۔ (تغیر ان کیرس ۲۵۵) ت

٧-عذاب قبر كاتعلق چونكه دو سرے جمان سے ہے ،جس كوبر زخ كما جاتا ہے اور اس كو اللہ تعالى نے الل دنيا سے بردة غيب ميں ركھا ہے - چنانچه كخضرت عظالے كا ارشاد ہے كہ:

فقال ان هذه الامة تبتلي في قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم منعذاب القبر الذي اسمعمنه.

(میچ مسلم ص ۸۱ ۳ ج ۲)

ترجمہ: دوالل قبور کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے اور اگریہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو کے تومیں اللہ تعالیٰ سے دعاکر تا کہ تمہیں بھی عذاب قبرسنا دے جومیں سنتا ہوں''۔ (مجے مسلم ص ۲۸۱'۲۸)

لیکن الله تعالی بندول کی عبرت کے لئے بھی بھی عذاب قبر کا مشاہدہ بھی

کرا دیتے ہیں۔ (جیسا کہ چند واقعات اوپر گزر چکے ہیں) واقعہ یہ ہے کہ اگر اس قتم کے واقعات جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ ۳-عذاب قبرے بچنے کے لئے چند امور کا اہتمام ضروری ہے۔ اول: یہ کہ ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جو عذاب قبر کا سبب

یں - اور جن کا خلاصہ اوپر این قیم "کے کلام میں گزر چکا ہے - حاصل میہ کہ تمام گناہوں سے نیچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم: بید کہ جو کو تاہیاں اور لغزشیں اب تک ہو چک ہیں صدق دل سے
ان سے توبہ کی جائے اور جو حقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے اداکیا جائے '
اگر کسی کو ایڈا پنچائی ہو تو اس سے معافی تلافی کرائی جائے ' غرضیکہ آدی ہیشہ
اس کوشش میں لگارہ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو حقوق اللہ اور حقوق
العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔

سوم: یه که عذاب قبرسے پناہ مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنمائی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت علیہ ہر نماز میں عذاب قبرسے بناہ مانگنے کا اہتمام والتزام فرماتے تھے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله على اذا فرغ احدكم من التشهد الأخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهم ومن عذاب القبرو فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه مسلم. (مكارة ص ٨٠)

ترجمہ : حفرت الو ہررہ ﷺ آنخفرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ : دوجب تم میں سے کوئی فخص آخری التحبات سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی بناہ ملنے ۔ جنم کے عذاب سے ' قبرکے عذاب سے ' زندگی اور موت کے فتنہ سے اور میح دجال کے شرسے ' رجی ' ملم ' مکون میں کہ )

حفرت لین عباس رمنی الله عنما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ محابہ کو یہ دعا

اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بید دعاکیا کرو:

عن ابن عباس على الله النبي الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من فتنة الحيا والممات رواه مسلم. (مكورة م ٨٤)

ترجمہ: دولے اللہ! میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں جنم کے عذاب سے اور آپ کی بناہ چاہتا ہوں جنم کے عذاب سے اور آپ کی بناہ چاہتا ہوں قبرکے عذاب سے اور آپ کی بناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے "رمیح سلم" مکوٰۃ من ۸۰)

چارم: سونے سے پہلے سور و تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے ۔ حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ دوسیہ عذاب قبرسے بچاتی ہے ایک اور حدیث میں ہے:

عن جابر على الله الله الله كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذى بيده الملك رواه احمد والترمذى والدارمي. (عَنْوَةُ ص ١٨٨)

ترجمہ: حفرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آخرت ﷺ کا معمول مبارک تھا کہ سونے سے پہلے (الم تغریل) اور (تبارك الذي بيده الملك) پرماكرتے تھ"۔

# عذاب قبر كے سلسلے ميں شبهات كے جوابات:

س ..... ایک سوال کے جواب میں جو عذاب قبر سے متعلق ہے آپ نے جواب میں تحریر فر مایا ہے کہ: تحریر فر مایا ہے کہ: ''قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، قر آن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔'' محترم! آپ اپنے جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کر دیجئے عین نوازش ہوگی:

ا:....ان قرآئی آیات کی ذرا نشائدہی فرمادیجئے جہال عذاب قبر کا تذکرہ ہے کیونکہ آپ نے خودلکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا آجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

۲:.... یے عذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنے مردے جلا دیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیا ان کو عذاب قبر نہیں

ہوتا؟ اگرنہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ۳:....مسلمانوں پر اس' فظر کرم' کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہدلیں ہر اس قوم پر جومردے دفناتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

۲:....قرآن شریف میں بچے کو دودھ بلانے کی مدت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے، اتنا اہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تھہر گیا؟

## ٥: .....آپ جواب مين آ مح چل كرفرمات مين:

"نیک و بدا عمال کی پچھ نہ پچھ سزا و جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور پچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں طے گی، دنیاوی سزا اور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلیہ بھاری ہوگا اس کو دوزخ کی سزا بھی طے گی، حق تعالی شاندا پنی رحمت سے معاف فرمادیں تو ان کی شانِ کر بھی ہے۔" دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی ایک "بادشاہ" ہے، اگر اس کا دل چاہے گا تو معاف بھی کردے گا، تو سوال بیہ ہے کہ اگر کسی نیکوکار سے وہ "بادشاہ" ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو ایسا بادشاہت ہے، کسی قانون کسی آئین کے تحت تو ہونہیں رہا، اس کی مرض ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ بیچارہ نیکوکار معلوم ہوا جہنم میں پڑا سرارہا ہے؟ بادشاہت میں تو ایسا کی مرض ہو ایسا کی مرض ہو تا ایسا کی ہوتا ہے، ذرا وضاحت کردیں۔

٢:..... جب عذاب قبر كا خود ساخته وجود هي، تو تواب قبر كيول نهيس موتا؟

گناه گاروں کوتو سزامل رہی ہے، نیکوکاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی؟

ک .....الله کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے الله کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو دفائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جو جلا دیں ان کے مزے ہی مزے۔

۸:....کیا بحثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں بیدوصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لئے میری الماش کو وفتایا نہ جائے ، جلا دیا جائے ؟

9 .....فرعون کی لاش دیگر کی فراعین کے ساتھ سیج سلامت موجود ہے، اس کے عذاب قبر سے متعلق کیا خیال ہے؟

۱۲: ۱۲ قرری ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جا کی خرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جا کی جائی گا ہے۔ انہیں یہ اضافی ''بونس' دینے کی کیا تک ہے؟ کیا جہنم کا عذاب کافی نہیں؟

ج .... سورهٔ مؤمن میں ہے:

اورشام، اورجس دن قائم ہوگی قیامت، ہم ہوگا داخل کروفرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ اور جب آپس میں چھڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم شے تہمارے تابع، پھر چھتم ہم پر سے افھالو کے حصہ آگ کا؟" رتبمارے تابع، پھر چھتم ہم پر سے افھالو کے حصہ آگ کا؟"

اورسور و نوح مل ہے:

"مِمَّا خَطِينَ تِهِمْ أَغُرِفُوْ إِلَّهُ أَلُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يكي سواركوني معهاد" (ترجمه دعزت في الهند)

٢٠٣٠ - ٢٠٣٠ مبلمانوں كي ساتھ مخصوص نہيں، كفار كو بھى ہوتا ہے، جن مردول كوچلا ديا جاتا ہے ان كو بھى ہوتا ہے۔

الم المسلمان على المحالى المحرور عود من كاركن اعظم ب، اس كا بحى اجمالى ذكر به به بنماز كى ركعتول كى تعداد اور نماز پر جين كاطريقد ارشاد نهيل فرمايا كيا، نماز ك بعد دوسرا ركن زكوة به مراك و كر بهى اجمالاً ب، مقداد زكوة، شراكط زكوة اوركن كن مالول پر ذكوة فرض ب، اس كا ذكر نهيل كيا كيا - تيسرا ركن روزه ب، اس كى بهى كمسل تفصيلات بهى على الترتيب درت تفصيلات و كرنهيل كى تميل - چوتفاركن ج ب، اس كى تفصيلات بهى على الترتيب درت نفيلات و كرنهيل كى جوتشرت صاحب قرآن ميالي في الترتيب درت بيل ، قرآن كريم كى جوتشرت صاحب قرآن ميالي في بيان فرمائى وه امت كے لئے واجب الاعتقاد اور واجب العمل قرار دى كى ، جيسا كه الله تعالى كا ارشاد ب: "فيمًا إنَّ عِلمَنْ بَيالَهُ في أَوْلَ وَهِ اللهُ "وَمَا اَتَاكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ كُو مِنْ لَا نَا )، اس طرح: "وَ مَا اَدُسَلُنَا فِي وَلُولُ إِنَّ لَهُ اللهُ ال

اس کا تھم مانیں اللہ کے فرمانے سے ) الی جیر واللہ من اللَّه باس اللَّمَة من اللَّه باس اللَّمَة من

۵:.....قرآن کریم میں اللہ تعالی کو''ملک الناس' اور''مالک الملک'' فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے باوشاہ ہونے پر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اور بیہ بات میری کس تقریر سے لازم آئی کہ جزا وسزا بغیر کسی قانون کے ہے؟

٢:....قبر ميں ثواب بھي ہوتا ہے، آنخضرت عليہ كا ارشاد ہے: قبر جنت كے باغوں ميں سے ایك گڑھا۔'' كے باغوں ميں سے ایك گڑھا۔''

2: .....اوپر بتاچکا ہوں کہ دفن ہونے والے اور جلا دے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہوسکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم و ادراک سے بالا تر چیز ضرور ہے، جو صرف انبیا کرام علیم السلام کی وہی سے معلوم ہوسکتی ہے، اور فرشتے نعوذ باللہ میرے خود ساختہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنخضرت علیا ہے دی ہے، اگر آپ آنخضرت علیا ہے میں، جن کے وجود کی خبر آنخضرت علیا ہے دی ہے، اگر آپ آنخضرت علیا ہے ارشادات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تو انظار سیجئے، وہ وقت جلد آیا چاہتا ہے جب آپ کو اس عذاب کا مشاہدہ اور تجربہ ہوجائے گا، اس وقت یقین لائے گا، لیکن افسوس: کہ اس وقت یقین لائے گا، لیک

۸:.... میں تو عذاب قبر کے منکر کوسچا سلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اور ہخضرت علیقہ کے متواتر ارشادات کے علاوہ امت اسلامیہ کے قطعی عقیدہ کی اپنی جہالت و ناواقعی کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے، اور یہ بھی بتاچکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو،گل سر جائے، یا جلا دی جائے، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں، اس کے باوجود اگر آپ جلانے کی وصیت (نعوذ باللہ) کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانے ہی آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقیدہ ہی کو مان لیس، اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نی جا کیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ نی جا کیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ نی جا کیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ نی جا کیں گو کہ نقصان نہیں۔

9:....فرعون کی لاش کو بھی عذاب ہورہا ہے، قرآن کریم کی جن آیات کا

او پر حوالہ دیا ہے وہ فرعون اور آل فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

۱۰ ...... برکا عذاب بلا واسطه روح کو ہوتا ہے اور بالواسطه بدن کو، جس طرح کد ونیا کی تکلیف بلا واسطه بدن کو ہوتی ہے اور بالواسطه روح کو، اور معیار احادیث شریفه بیں۔

اانسسان کے بارے میں وہی کہوں گا جو نمبر او کے بارے میں کہہ چکا ہوں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، گر جھے اور آپ کواس کا ادراک نہیں ہوتا، جس طرح مختلف دالے کو نہیں کہنے والے کو نہیں مختلف دالے کو نہیں میں میں جو کچھ گزرتی ہے اس کا ادراک پاس بیٹھے جاگئے والے کو نہیں

۱۲ .....میرا اور آپ کا کام خدا و رسول کی بات پر ایمان آلانا ہے، ان کے کاموں کی ضرور تیں بتانا نہیں، جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ان سے دریافت فرمالیجے گا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو، اضافی ''بولس'' کیوں دارا اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو، اضافی ''بولس'' کیوں

تھیجیت: سوالات کا مضا لقہ نہیں، عمر آدمی کو گتا خانہ لہر نہیں اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً اللہ و رسول کی بات پر گتا خانہ لہداختیار کرنا ایمان کے منافی ہے۔واللہ اعلم

وصلى الله تعالى على خير خاصه سيدنا محمره آله واصحابه اجتعين

# أتشيكي مسأل اورأن كال اليه نظرين

#### فلددو

د شو کے مسائل بشس و تیم میا کی ہے متعلق اور اول کے مسائل دنماز کے مسائل ، جدوالا یون کے مسائل

### يبنداؤل

عقا كدراجتها دوتقليد وكاس اسلام، فيرسلم سے تعلقات، للدامقا كدر كلنے والے فرقے، جنت ودوز خ، قو بم ريتی

### المبلدسوم

نماز تراوح آنگل نمازی میت کے احکام ، قبرول کی زیارت، ایسال ثواب ، قرآن کریم ،روزے کے مسائل ۔ زکوۃ کے مسائل منت دُصد قد

## () [2]

قی و تروی مسائل وزیارت روضهٔ اطیر مجد نبوی بدید. منور و قربانی برقیقه مطال اور ترام جانور دیم کھانے کے مسائل

### ببيرتم

شادی بیاد کے مسائل وطلاق وظلع بعدت بنان ونفقہ ایرورش کا حق بمائل آو انٹری و فیرو۔

## بلدهم

تھارے لینی قرید وقر وقت اور محت واجرت کے مسائل، مشطول کا کاروبار ، قرض کے مسائل ، درافت اور وہیت

### المرتب

ہم بھور روازی ،جسانی وشع تطع لباس کھانے ہیئے کے شرق احکام ، والدین ، اولا واور پڑ وجیوں کے حقوق جگئے وین بھیل کو دم میتی والس بفائدانی منصوبے بندی بھوف

## بلذبم

پردو، اخلا قیات، رسومات، معاملات سیاست آهنیم اور وظا کف، مها نزونا جا نزر: جهاداور شهید که دکام

### بلي

ا الووائن أن أربكه مناجع ك بارات شاريد داري ومساجد كي ومنوافش كالتم بقى ونيات معاشر في بكا أرمستار ميات التي متكافئة

#### -

ڈارون کا نظر بیداوراسلام ،اعشاء کی ہوندکاری ،ڈورکٹی ہے چھانے کے لئے تین طلاق کا کھم ، کشکیٹ لیسر کی صورت میں وضو کا تھم ،القرآن ریسری میٹو کاشری حکم وقیرو۔

مَنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ